



مولانا وحيرالدين خال

محتبهالرساله ،نئ< بل

#### Raz-e-Hayat By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-79-6

First published 1987 Reprinted 1993, 1997

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
IPCI: Islamic Vision
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

# فهرست

| 4          | ديباچير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9          | مقصديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳         | قدرت کا سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>m</b> 9 | کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣         | حقیقت بیسندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 9        | إمكانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ^4         | حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۳        | نفع بخش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110        | محنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179        | منصوبه بندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الدح       | استقتبلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [4]        | بر داشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144        | حوصله مندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1~9        | قرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲ - ۱      | دائن شمندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 714        | استياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 711        | اِتّے د<br>اِتحہ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra        | بے غرصنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104        | اغزاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141        | اعتراف المعتالين المتعالم المت |
| ۲۸۳        | رازِحیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

•

.

•

.

### دبيباحيه

الفریدایدلر ( ۱۹۳۷ – ۱۸۷۰) موجوده زمانه کامتبورنفنیاتی عالم بهاس کا مخصوص موصوع شخصی نفیات (Individual psychology) کتار اس کے بارے میں ایک بیصرف لکھا ہے:

After spending a lifetime studying people and their hidden reserves of power, the great psychologist, Alfred Adler, declared that one of the wonder-filled characteristics of human beings is "their power to turn a minus into a plus"

پوری عمرانان کا اور اننان کی چھپی ہوئی محفوظ قوتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ، عظیم نفسیات داں الفریڈ ایڈ لمر نے اعسان کی ایک چھپی ہوئی محفوظ قوتوں کا مطالعہ کے اعسان کیا کہ اننانی شخصیت کی خصوصیات میں سے ایک چرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک ہنیں کو ایک ہے میں تب میل کرسکے ۔

الله تعالی نے امنان کو انتہائی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ پیداکی ہے۔ مذکورہ اقتباس ایک عالم نفیات کی ذبان سے اسی کا عرافت ہے۔ اس صلاحیت کی آخری حدیہ ہے کہ امنان تاریکی بیں بھی روشنی کا بہلو دیکھ لبیت کے۔ وہ ناموافق حالات کوموافق حالات میں تب دیل کرسکتا ہے۔ جب اس کی بازی کموئی گئی ہواس وقت وہ دوبادہ ا بیت لیے نب امیدان تلاش کر بینا ہے جس میں جدوجہد کرکے وہ از سر لؤ اپنی منزل پر بہو پنے جائے۔

ُ زیرنظرکت اب اسانی شخصیت کے اسی بہاو کا مطالعہ ہے۔ یہ نامکن یں ممکن کو دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ بالوسی کو امید میں بدلنے کا ایک بیعن ام ہے ۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی آج کے اسان کو شاید ہمین ہے۔ یہ بالوسی کو امید میں بدلنے کا ایک بیعن ام ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی آج کے اسان کو شاید ہمین ہے۔ یہ دیا دہ مزودت ہے۔

وحیدالدین دیلی، ۲۰۰ منگ ۱۹۸۷ <u>...</u>

#### 

\*

•

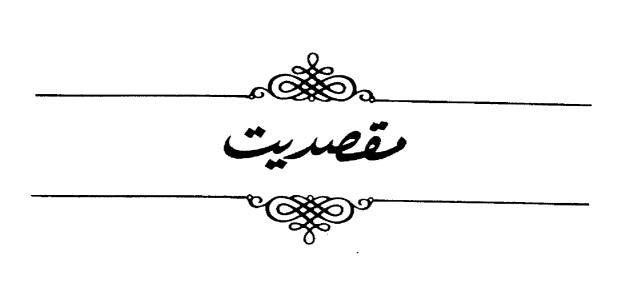

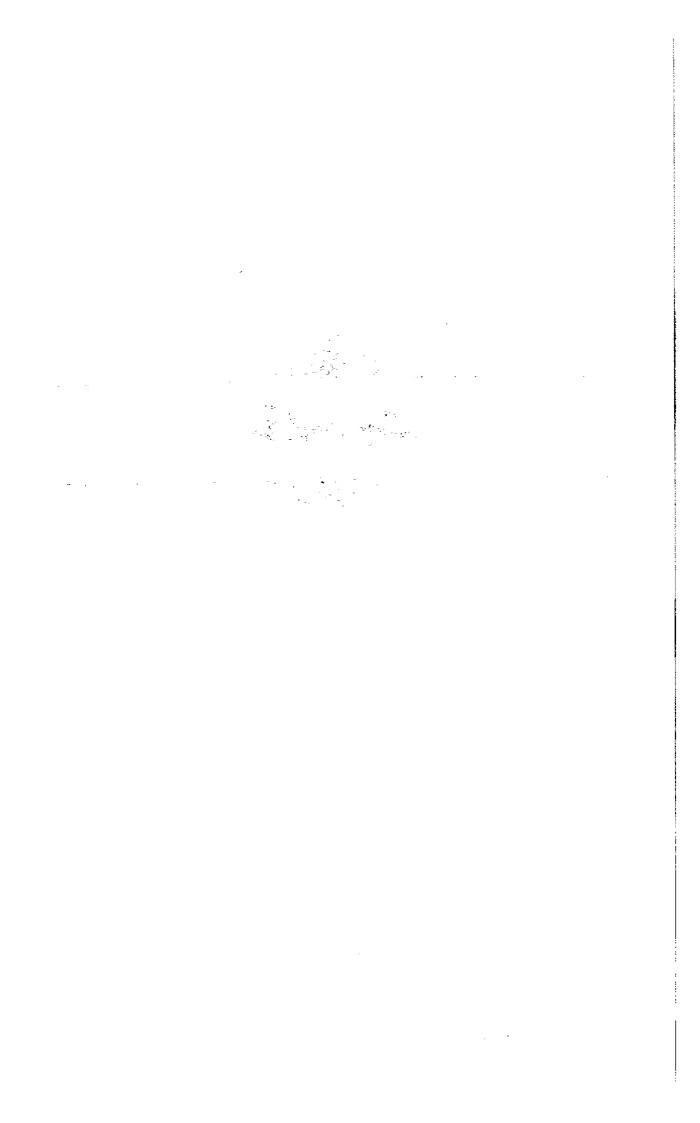

# بإمقصدزندگ

اکسیس ٹرین بوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی جل جارہی ہے۔ راسۃ یمل دونوں طرف مرمبز کھیتوں اورڈ بڈباے ہوئے نانوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مگر تیزدوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوش بنامناظر سے کوئی دلی ہیں ہیں ہستی اور بلندی ، خشکی اور بانی اس کی رفتا رمیں کوئی فرق بیدا نہیں کرتے ۔ راستہ ہیں چھوٹے چھوٹے اسٹیش آتے ہیں مگروہ ان کو چھوٹ تی ہوئی اس طرح بھاگی جلی جاتی ہے گو یا اسے کہیں تھم ہانا مہیں ہے۔

، بامعضد زندگی کامعاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے جس آ دمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنارکھا ہو، اس کی ساری توجہ اینے مقصد میرلگ جاتی ہے ، اِدھراً دھرکے مسائل میں وہ اینا وقت ضائع نہیں کریا۔

بامقصد زندگی گزاد نے والاً دی ایک ایسے مسافری طرح ہونا ہے جوا پنا ایک ایک کھ اپنی منزل کی طرف بر سکا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوش نما مناظرا بسے مسافر کو انجاب کے لئے سامنے آتے ہی ، گروہ ان سے تھیں بند کر لیتا ہے۔ رسا کے اور اقامت گاہیں اس کو مقہر نے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں گروہ ان کو چوڑتا ہوا ابنی منزل کی طرف بڑھتا دہتا ہے۔ دومری دوسری چیزوں کے تقلفے اس کا راسستہ روکتے ہیں گروہ ہرا کیسسے دامن ہجا نا ہوا بڑھتا چلا جا اے۔ زندگ کے نسٹیب وفراز اس سے کراتے ہیں گراس کے با وجود اس کے عزم اور اس کی رفتا دیں کوئی فرق تہیں آیا۔

بامقصداً دمی کی زیرگی ایک بھٹے ہوئے ادمی کی ماندنہیں ہوتی جوسمت سفر متعین نہونے کی دجہ سے کھی ایک طرف چلنے لگا ہے اور کھی دوسری طرف ہلکہ اس کے ذہن میں راست اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک تغیبی نشانہ ہوتا ہے ۔ ابساآ دمی کیسے کہیں رکسکن ہے۔ کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت صابح کرنے کوبیند کرسکتا ہے ۔ اس کو توہر طرف سے اپنی توجہ ہٹاکر ایک تعین رخ پر مرجعنا ہے اور بڑھے تھے دہنا کہ دہ اپنے مقدد کو یا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل میں ہنے جائے ۔

زندگی وباعنی بنانے کے لئے صروری ہے کہ آ دمی کے سامنے ایک سوجا ہوا نشا نہ ہو جس کی صدافت پر
اس کا ذہن طمئن ہو جس کے سلسلے ہیں اس کا صغیر بوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو ہ جواس کی رگ وہ ہیں خون کی طرح اترا ہما ہو۔ ہیں مقصدی نشا نہ کسی انسان کوجا نوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگریہ نہ ہو تو انسان اور جا نور ہیں کو طرح از ایک اور زندگی ہو تا ایک اور زندگی بن جائے جاند کی برجائے کی ۔ وہ چوٹی چھوٹی غیم شعلق باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا۔ وہ یک سوئی کے ساتھ ا بے مقررہ نشانہ پر جائی ارب کے کا یہاں تک کے منزل پر بہنچ جائے گا۔

### رواجي ذهن

الیس ہووسے (Elias Howe) امریکہ کے مشہور شہر مساجو جیسٹ کا ایک عمولی کاریگر تھا۔ وہ ۱۸۱۹ بیس پید اہوا اور صرف ۸۷ سال کی عمریں ۱۸۶۷ بیس اس کا انتقال ہوگیا۔ گراس نے دنیا کو ایک لیسی چیز دی جس نے کیٹرے کی تیاری بیس ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی کی شین تھی جواس نے کو ایک لیسی چیز دی جس نے کیٹرے کی تیاری بیس ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی کی شین تھی جواس نے ۱۸۴۵ بیس ایجاد کی ۔

الیس ہو وے نے جوشین بنائی اس کی سوئی ہیں دیا گا النے کے لئے ابتدارً سوئی کی جڑکی طرف بھید ہوتا تھا جیساکہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں ہیں ہوتا ہے۔ ہزار وں برس سے انسان سوئی کی جڑبی مطابق جید کرناآ رہا تھا۔ اس لئے الیس ہو وے نے جب سلائی کمشین تیار کی تواس ہیں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑفی طرف جھید بنایا۔ اس کی دجہ سے اس کی مثین تھیک کام ہیں کرتی تھی۔ شروع میں وہ اپنی شین سے صرف جوتا سی سائی اس مثین یر ممکن رہتھی۔

الیس ہو دے ابک عرصہ نک ای اوجبڑ بن بیں ریامگر اس کی سمھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک خواب دیجھا-اس خواب نے اس کامسّلہ حل کر دیا۔

اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی فہیلے گاؤمیوں نے اس کو بچڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی فہیلے گاؤمیوں نے اس کو کو اس نے کوٹ ش کی گرتھرہ مدت میں وہ شین تیار ندکر سکا۔ جب وقت پور ابوگیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مار نے کے لئے دوڑ بڑے۔ ان کے ہاتھ میں برجھا تھا۔ ہووے نے غور سے دیکھا تو سر برجھے کی نوک پر ایک سور اخ تھا۔ بی دیکھتے ہوئے اس کی نیندکھا گئی۔

مووے کو آغاز مل گیا۔ اس نے برجھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چید نبایاا ورانس میں دھاگا ڈالا۔ اب مسئلہ حل تھا۔ دھاگے کا چسید اوپر ہونے کی وجہ سے جومشین کام نہیں کر رہی تھی وہ پنچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔

ہووے کی مشکل بیتی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کرسوچ نہیں یا تا تھا۔ وہ مجھ رہا تھا کہ جہنے بر سراروں سال سے چلی آ ر،ی ہے وہی جیج ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اس وقت وہ معاملہ کو سمھا اور اس کو فور اُصل کر لیا۔ جب آ دمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے۔ تو وہ اس طرح اس کے رازوں کو پالیتا ہے جس طرح مرکورہ شخص نے پالیا۔

### مقصاريت

جاپان نے ۱۹۳۱ میں چین کے شال مشرقی حصہ (مپخوریا) پر قبصنہ کر لیا۔ اور وہاں اپن پسند کی حکومت قائم کردی۔ اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ یہ جولائی ۱۹۳۰ کو بجنگ (پیکنگ) کے پاس مار کو پولو برج کا واقعہ پین آیا۔ اس واقعہ نے دیے ہوئے جذبات کو بھڑکا دیا۔ اور دولوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہوگیا جو بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا بہو منجا۔ اس وقت سے چین اور جا پان کے درمیان نفرت اور کثیدگی پائی جاتی تھی۔ چندسال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہرہ ہوا۔ اس کے مطابق جا پان کو چین میں ایک اسٹیل مِل قائم کرنا تھا گرمعا ہرہ کی تکمیل کے بعد چین حکومت سے اچانک اس کو مشنوخ کر دیا۔

چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زاپنگ (Deng Xiaoping) کے بات مال میں است تراکی انتہا لیندی کوختم کیا اور کھے دروازہ (Open Door) کی بایسی اختیار کی توجا بان کے لیے دوبارہ موقع مل گیا۔ چنا بنجہ آج کل جاپان سے جین میں زبر دست یورسٹس کرر کھی ہے۔ آپ اگر جا بان سے جین جانا چا ہیں توآپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیط تین ماہ بیشگی بک کرانی ہوگ۔ جاپان سے جین جانے والے ہر جہاز کی ایک سیط بھری ہوئی ہوتی ہے۔

چین یں تجارت کے زبر دست امکانات ہیں۔ جاپان چا ہتا ہے کہ ان تجارتی امکانات کو سے بور استعال کرہے۔ اس مقصد کے لیے جاپان سے یک لیخت طور بر ماضی کی تلخ یا دوں کو مجلا دیا۔
ایک سیاح کے الفاظ بیں جاپان سے طرکہ لیا کہ وہ جین کی طرف سے بیٹ آنے والی ہرایذا رسانی (Pinpricks) کو یک طرف ہ طور پر بر داشت کرے گا۔

مذکورہ سیّاح سے مکھاہے کہ میرے قیام ٹوکیو رجون ۱۹۸۵) کے زمانہ میں ریڈیو بیجنگ نے اعلان کیا کہ جین ایک میوزیم بنائے گا جس میں تصویروں کے ذریعہ یہ دکھا یا جائے گا کہ جا پا نیول نے اعلان کیا کہ جین ایک میں کیا کیا مظالم کیے ہیں ۔ اس میوزیم کا افتتاح ۱۹۸۷ میں ہوگا جب کہ مارکو پولو کے حادیثہ کو ۵۰سال پورسے ہوجائیں گے ۔ جا پا نیول سے اس خرر پر تنجرہ کر سے کے بیا

### کہاگیا تو انھوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب زیادہ زور دیا گیا تو انھوں نے ہواب دیا ؛

You know, our Chinese friends have a way of twisting our tails, and appealing to our conscience.

آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جینی دوستوں کا مہمیز لگانے کاطریقہ ہے۔ وہ ہمارے صنمیر کو متوجہ کررہے ہیں۔ (ٹائمس آف انڈیا۔ ۱۳ جون ۱۹۸۵)

جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا۔ یعی اپی تجارت کو فروع دینا۔ اس مقصد بے جاپان کے اندر کر دار پیداکیا۔ اس کے مقصد سے اس کو حکمت ، بر داشت ، اعراض کرنا اور صرف بقدر مرورت بولنا سکھایا۔ اس کے مقصد سے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی کو بھلا دے اور تمام حجگر وں اور ترکا یتوں کو یک طرف طور پر دفن کر دھے تاکہ اس کے بیے مقصد تک بہونے کی راہ ہموار ہوسکے ۔

بامفصدگروہ کی نفیات ہمیشہ یہ ہوتی ہے۔ خواہ اس کے سامنے سجارتی مقصد ہویا کوئی دوسرا مقصد ۔ اور جب کوئی گروہ یہ صفات کھو دیے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ نے مقصدیت کھو دی ہے ، اس کے سلنے چوں کہ کوئی مقصد نہیں اس لیے اس کے افراد کا کوئی کردار بھی نہیں ۔

موجودہ زمانہ بیں ہاری و کی سب سے بڑی کمر وری اس کی بے کر داری ہے۔ جس میدان میں بھی تجربہ کی بخری موجودہ زمانہ بیں ہماری و کی سب سے بڑی کمر وری اس کی بے کر داری ہے۔ ان کے اوپر کسی بھٹوس منصوبہ کی بنیاد نہیں کہ کے گوگوں سے ابیٹ کر دار کھو دیا ہے۔ ان کے اوپر کسی بھٹوس منصوبہ کی بنیاد نہیں ۔ وہ دیوار کی بخت ہر کھی جا سکتی ۔ جہاں بھی اختیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچی اینٹ نابت ہوتے ہیں ۔ وہ دیوار کی بخت ہونے بہیں دیتے ۔ اینٹ بہونے کا بٹوت نہیں دیتے ۔

اس کمزوری کی اصل وج بہی ہے کہ آج ہماری قوم نے مفقد کا شغور کھودیاہے۔ وہ ایک بے مفقد گروہ ہوکر رہ گیے ہیں۔ ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے اور نہ آخرت کی تعمید کا نشانہ ۔ یہی ان کی اصل کمزوری ہے۔ اگر لوگول میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بہلے وہ ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بہلے ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بہلے ایک باکر دارگروہ بن جائیں گے جس طرح وہ اس سے بہلے ایک باکر دارگروہ سے ہوئے سے ۔

قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور بید اکر نا ان کے اندریب کچھ بید اکر ناہے بمقصد آدی کی بھی موئی قولوں کو جگا دیتا ہے، وہ اس کو نیا النان بنا دیتا ہے۔ میں

### ساراخون

پروفیسر بال ڈیراک (Paul Dirac) ۱۹۰۲ ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۸۸ ہیں انھوں نے در میں بیدا ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۸۸ ہیں انھوں نے در میں نیوٹن اور آئن شائن کے بعد سب سے در میں نیوٹن اور آئن شائن کے بعد سب سے زیادہ متاز سائن دال سمجھ جاتے ہیں۔ ان کونوبل انعام اور دو سرے بہت سے اعز از است حاصل ہوئے۔

یال ڈیراک کے نام کے ساتھ کو انٹم میکا نیکل تھیوری منسوب ہے۔ یہ سائنسی نظریہ ابٹم کے انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے اینٹی میٹرک بیٹین گوئی کی جوبعد کو مزیر تعقیقات سے نیابت ہوگیا۔ چنا نیے گار ڈین رسم نومبرس ۱۹۸) نے بال ڈیراک پریضمون تسائع کرتے ہوئے اس کی سرخی حسب ذیل الفاظ میں قائم کی ہے:

Prophet Of the Anti-Universe

بال در اک نے ایم میں بہلا اینٹی پارٹیکل دریانت کیا جس کو پازیٹران (Positron) کہاجا تا ہے۔
اس دریا فت نے نیوکلیرفر کس میں ایک انقلاب ہر پاکر دیاہے ۔ لوگ حب بال دریاک سے پوچھتے کہ آپ
نے تحت ایٹم ما دہ کی نوعیت کے بارہ بیں اینا چو کا دینے والا نظریہ کیے دریافت کیا تو وہ بتا تے کہ وہ اپنے مطالعہ کے کمرہ میں اس طرح فرسٹس پرلیٹ جاتے تھے کہ ان کا پاؤں اوپر رہتا تا کہ فون ان کے دماغ کی طرف دوڑے:

When people asked him how he got his startling ideas about the nature of sub-atomic matter, he would patiently explain that he did so lying on his study floor with his feet up so that the blood ran to his head.

یظا ہریہ ایک لطبقہ ہے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ کوئی طرا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے ہم کانون اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔

بیشتر لوگوں کا حال ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کوتقسیم کئے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر کسیونہیں کرنے اس لئے وہ ادھوری زندگی گزار کر اس دسنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہرکام آدمی سے اس کی پوری قوت ما بگتا ہے۔ وہی شخص بڑی کا میب بی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دسے۔

### خواب میں

مشررام رتن کب لاریفر بجریراور ائر کمنٹر کینیز کابزن کرتے ہیں ۔ان کی فرم کا نام کمیپنی ہے نتی دہلی میں آصف علی روڈ بیراس کامدر دفتر ہے۔

مسٹر رام رتن کمپ لاکواپنے فرم کے لئے ایک سلوکن کی صرورت بھی۔ انھوں نے انباریں اعلان کے کیا کہ جزیخص کم نفظوں میں ایک اچھا سلوگئ بن کردے گااس کومعقول انعام دیا جائے گا۔ بار بار کے اعلان کے باوجود کوئی ایسانتھ من لاجو ایجیں اچھا سلوگن و سے یعض لوگوں نے کچھ فقرے لکھ کر سمیج برگر مرکز پالکو وہ پاندانہ آئے یہ سلوکن کو Penetrating مونا یا ہے۔ مگر سلوگن Penetrating مذیحے "انھوں نے سے دیمبر ۱۹۸۳ کی ایک واقاست میں کہا۔

مشرک الاس ا دھیر بن میں رات دن لگے رہے۔ وہ مسلس اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کا دماغ برا برسلوگن کی تلاسٹ میں لگا ہوا تھا مگر کا میابی نہیں ہور ہی تھی۔

ائ سکریں تقریباً چوسال گزرگئے۔اس کے بعد ابسا ہواکہ طرکب لانے ایک روزرات کو ایک خواب دیجا نے ایک روزرات کو ایک خواب دیجا نے میں ہیں۔ نہایت بہانا موہ ہے۔ طرح طرح کی چڑیاں درختوں پرچھے اور ہی جی منظر دیجے کروہ بے مدخوش ہوگئے۔ان کی زبان سے نکلا :

ويدر (Weather) بهوتوالي

یہ کہتے ہوئے ان کی آئکھ کل گئی۔ اچا نکے انھیں معلوم ہواکہ انھول نے وہ سلوگن دریافت کرلیا ہے جس کی تلاش یں وہ برسول سے مسرگردال تھے۔ فور آن کے ذہن میں بدانگریزی جملے مرتب ہوگیا ؛

KAPSONS: the weather masters

نواب انسانی دماغ کی وہ سرگرمی ہے جس کو وہ نیند کی طالت میں جاری رکھتاہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو سارے دن کسی چینر بین شغول رکھیں توران کے وقت وہی چیز خواب میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تاریخ کی بہت سی ایجا دات خواب کے ذریعہ خلہور میں آئی ہیں۔ اس کی وجدیعتی کہ موجد اپنی ایجا دیں اتنا مشغول ہواکہ وہ سوتے میں بھی اس کا خواب دیکھنے لگا۔ خواب دراصل کسی چیز میں کا مل ذہنی والشگی کا نیتجہ ہے۔ ایسے آدی کے علی مدت ۱ گھنٹے کے بجائے ۲۲ گھنٹے ہوجاتی ہے۔ بہی کسی مقعد میں کا میاب ہونے کا راز ہے۔ اس قسم کی گھری وابستگی کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ نہ دہنیا کا اور نشاخرت کا۔

### ناموافق حالات

سروالٹر اسکاٹ (۱۸۳۲-۱۷) کاشار انگریزی ادب کے نامور افرا دہیں ہوتا ہے۔ گر اس کو بیمنام معولی چیٹیت کی قیمت میں ملا۔ اس کی معولی چیٹیت اس کے لئے وہ زمیز بن گئی جس پرجیڑھ کروہ اعلی درجہ کو سنچے۔

والشراسكات ابن ا دهير عربی ابک معولي صلاحیت كانسان سمهاجاتا نفاراس كی حیثیت بس ایک تیسرے درجہ کے شاعری تقی راس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں كا بوجھ لدگیا۔ اس كى سنساعرى اس كو اتن آمدنى مذدے سكی جس سے وہ اپنے قرضوں كى ادائيگ كر سكے۔

بالآخراس کے حالات نہایت سندید ہوگئے۔ نندید خالات نے اس کی شخصیت کو آخر حد تک جمنجو ڈدیا۔ اس کانیتج ریہ ہواکہ والٹر اسکاٹ کے اندرسے ایک نیا انسان ابھرآیا۔ اس کی ذہنی پر وازنے کام کانیامیدان تلاش کرلیا۔

انباس نے نگی نئی گتا ہیں پڑھیں ۔ بہاں یک کہ اس پر کھلاکہ وہ محبت کی تا ریخی دا ستانیں تکھے۔ چانچہ اس نے محبت کی تاریخی دا سانوں کو ناول کے انداز میں قلم سب د کر نا تنہ ہے کہ ا

شروع كرديا-

قرض کی ادائیگی کے جذبہ نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبر دست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی ۔ اس کو اپنی کہا نی باز ار میں اچھی قیمت میں فروخت کرنی تھی اور بہ اس وقت ممکن تھا جب کہ اس کی کہا نیاں اتن جاند ارہوں کمن فارمین کی توجہ اپن طرف کھینے سکیں ۔

بخانجه ایبانی موار والشراسکات کی غیر معمولی محنت اس کی کمانیوں کی مقبولیت کی ضان بن گئی۔ اس کی تھی ہوئی کہا نیاں آئی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہوگیا۔ والشراسکا شیر اگریہ آفت نہ آتی تواس کے آندروہ زیر دست محرک پیدا نہیں ہوسکتاجس نے اس سے وہ کہا نیاں کھوائن جس نے اس کو انگریزی ادب میں غیر معمولی مقام دے دیا۔

اس کے بعدوالشراسکاٹ کوسر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والعراسکاٹ کے لیے قرض کا مسکلہ نہایت جاں گداز مسئلہ تھا۔ لیکن اگر بیجاں گداز مسئلہ نہ ہوتا نو والشراسکاٹ سروالٹر اسکاٹ بھی رنبتا۔

# مين بره مربرها ون كا

فادر منہری ہراس (۱۹۵۹- ۱۹۸۹) ایک اسپین سے ۔ وہ م سال کی عمریں ۱۹۲۸ نی وصلہ کو بمبئی کے ساحل پر اترے ۔ مندتان کی زمین نے ان کومتا ٹرکیا۔ ان کوموس ہواکہ ان کے تسبیغی حوصلہ کے لئے اس ملک بین کام کا اچھامیدان ہے ۔ انھوں نے طے کرلیا کہ وہ یہاں رہ کراپنا تبلیغی کام انجام دیں گے۔ مگر مندستان ان کا وطن نہیں تھا۔ کام سے بہلے ضروری تھا کہ یہاں ان کے لئے قیام کی کو ٹی مبیا دی ہو۔ یہاں ابن جگہ بنا کر ہی وہ یہاں کی آبادی بیں اپنے تبلیغی کام کوجاری رکھ سکتے تھے۔ انھوں نے طے کیا کہ بہندستان میں وہ بمیتیت معلم کے قیام کریں گے اور اس کے بعد کالج میں اور کالج کے باہر اپنے لئے کام کی تد بیر کریں گے۔ بہراں انسی ٹیوٹ انجیس یا دگا رہے۔

فادر ہراسس (Fr. Henry Heras) یخد دن بعدسین زیورس کا بجمبی کے بیس پیل سے سطے۔ وہ ایک تاریخ دال تھے۔ انھوں نے اپنے ملک سے اریخ بیں ڈگری لی تھی۔ پرنسپل نے ان کے کاغذات دیجھ کر بوچھا: '' آپ یہاں کوئی تاریخ پڑھانا بیسند کریں گے '' فادر ہراس نے فورا جواب دیا '' ہندستانی تاریخ '' پرنسپل کا اگلاسوال تھا: ہندستانی تاریخ بیس آپ کامطالعہ کیا ہے۔ انھول نے کماکہ '' کھونہیں'' '' بھراب کیسے ہندستانی تاریخ پڑھا بین کے "پرنسپل نے بوچھا۔ فادر ہراس کا جواب تھا:

میں ہندستانی تاریخ کامطالعہ کرے ایے آپ کوتیار کروں گا۔ پیراس کوریوھا وَل گا۔

فادر ہراس جانے تھے کہ علی کا کام وہ بطور پیشہ نہیں اختیا رکر رہے ہیں کہ بورپ کی تاریخ یا جومضمون بھی دہ چا ہیں پڑھائیں اور مہینہ کے آخریں شخواہ لے کہ مطمئن ہوجائیں۔ ان کے لئے علی کا کام ایک خاص مقصد کی خاطر تھا۔ اور وہ یہ کہ وہ اپنے تبلیغی کام کے لئے متاسب بنیا دفراہم کریں اوراس مقصد کے اعتبار سے ان کے لئے " مندستانی " تاریخ سب سے زیادہ بوزوں مضمون ہوت ۔ وہ ہندستانی تاریخ کے معلم بن کروہ زیادہ بہتر طور پر یہاں کے نوجوا نوں میں ایپ مندستانی تاریخ کے معلم بن کروہ زیادہ بہتر طور پر یہاں کے نوجوا نوں میں ایپ دین کی تبلیل کے نوجوا نوں میں ایپ دین کی تبلیل کے نوجوا نوں میں ایپ دین کی تبلیل کے نوجوا نوں میں اورپ کے اورپ کے کو پیندگیا۔

انھوں نے ہندستانی تاریخ کے مطالعة بی آنی زیادہ محسنت کی کدوہ نہ صرف اس مضمون کے اچھے علم ہن گئے ۔ بلکہ نہدستانی تامریخ میں سرحدو تاتھ سرکار اور ڈاکٹر سرنے درنا تھ سین کے درجہ کے مورخ کی حیثیت حاصل کرلی۔

### أغسارتن

جدید منعتی دنیاک ایک اصطلاح ہے جس کونی گھاؤ منصوب (Turn-key project) کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک ایسامکل طور پر بنا بہت یا گھریا کا رہا نہ ہے جب یں آدمی کا کام صرف کبی گھادینا ہو۔ سلمان موجودہ زیانہ بیں جس طرح علی کررہے ہیں اس کو دیچہ کراییا معلوم ہوتا ہے گویا دنسے کو وہ اپنے اس من می جسمتے ہیں۔ ان کا خیال شابد یہ ہے کہ ان کے خدا نے ایک تیارسٹ کہ د نیاان کے جوالے کردی ہے اور اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک بنی گھاکروہ اس کو اپنی مرضی کے موافق جلادیں۔

مگرید سراسر نا دانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنسیاعل اور سابقت کی دنیا ہے۔ یہاں ہیں اول سے آخر تک سارا کام خودکر ناہے۔ ہیں دوسروں کامتا بلکرتے ہوئے زندگ کا نبوت دینا ہے۔ اس کے بعد ، می بیمکن ہے کہ اسباب کی اس دنسیایی ہم کو اپنی مطلو برجگہ ل سکے۔

موجوده زیا مذکے میلانوں کوسب سے پہلے جو چیر جائن پلینے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تاریخ کے آغازیں ہیں ، تاریخ کے اختام یں نہیں ہیں۔ ہرآ دی جا تناہے کہ اگر وہ جنوری ۱۹۸۵ یں ہونو کو کمبر ۱۹۸۵ کے زیان اپنے محور پر ۲۰ سار گھومے گلا اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہاراا یک سال پورا ہو اور ہم کمسی سال کے مرحلہ میں ہنچ سکیں۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہاراا یک سال پورا ہو اور ہم کمسی سال کے مرحلہ میں ہنچ سکیں۔ یہ اس دنسی کی انتہائی معلوم حقیقت ہے ۔ مگر اسی معلوم حقیقت کوسلمان ملست کی تعمیر کے معاملہ میں بالکل معول جانے ہیں۔ وہ علی ہملے ہمینہ میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جھلانگ لگا کر آخر سری مہید ہیں جا بہنچیں۔ وہ بنیا دکی تعمیر کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالی مکان کی بالائی جست برکھوے ہیں جا بہنچیں۔ وہ بنیا دکی تعمیر کے اغز میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے انتہائی الفاظ بولتے ہیں کہ وہ درسیانی راشنہ طے کئے بغیرایی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔

یا در کھئے، ہماراسب سے پہلاکام یہ ہے کہ ہم ایک باسقصد قوم نیار کریں۔ ہیں قوم کے افراد کودہ تعلیم دینا ہے جب سے وہ مال کو بہجا بنیں۔ ان کے اندر وہ شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ وہ وہ مقال کو بہجا بنیں۔ ان کے اندر وہ عوصلہ ابھار نا ہے کہ وہ خصی مفاد اور وفتی جذبات سے اوپر اٹھ کرقر بانی متعد ہونا جانیں۔ ان کے اندر وہ عوصلہ ابھار نا ہے کہ وہ خصی مفاد اور وفتی جذبات سے اوپر اٹھ کرقر بانی دستے کیں۔ یہ سارے کا مجب قابل کیا ظاملہ کہ ہو گئے ہوں گئے اس کے بعد ہی کو نی ایسان ساموت کی جاستی ہے جونی الواقع ہما رہے لئے کوئی نئی تاریخ ہیں داکر نے والا ہو۔ اس سے پہلے اقد ام کرنا صرف موت کی خندت میں چھلانگ لیے مذکر زندگی کے چنتان میں داخل ہونا۔

# نئ طاقت جاگ آهی

گیرارڈ (اٹی) نے مغربی لاطینیوں کے لئے دہی کام کیا جوحنین ابن آئی نے مشرقی عربوں کے سے کے کیا تھا۔ اس نے عربی زبان سے فلسفہ، ریاضی ، طب اورعلوم طبیعی کی بے شمارک بوں کا ترجم لاطینی زبان میں کرڈالا۔

گرار فرسما اا ۶ میں کر کونا (اٹمی) میں پیدا ہوا۔ وہ عربی زبان بخوبی جانتا تھا یطلیموں کی الجسطی (عربی)
کی تلاش میں وہ طلیطلہ آیا۔ اس نے ۱۱۵ عیں اس کتاب کا ترجید لاطین زبان میں کیا۔ وہ عسر بی کتابوں کا ترجید کرنے والوں میں نمایاں ترین تخص بن گیا۔ ایک سیحی اور ایک بیجودی عالم اس کام میں اس کے مدد کارتھے۔ اس نے یونانی اور عربی علوم کے وروازے بیل بار مغرب کے لئے کھول دیے۔ اس کے بعد دوسرے بہت سے افرا دید یا ہوئے جھول نے اس معاملہ میں اس کی تقلید کی۔ ڈوکھ میکس میریات کے افاظ میں وہ اور بی دنیا میں عربیت کا بانی تھا۔

علم طب بن گیرار دفی نیقراط دجالینوس کی کتابوں جنین کے تقریبًا تمام ترجوں ،الکندی کی تمام تصانبیت ، بوعلی سینا کی ضخیم " قانون " اور ابوالقاسم زہرادی کی کتاب " جراحت "کا ترجیب کر دیا ۔ طبیعیات میں اس نے ارسطو کی بہت سی کتابوں کا عربی سے ترجیہ کیا بین میں جریات کا دہ رسالیمی شامل ہے جوارسطو سے منسوب کیاجا تا ہے ۔اس کے علاوہ اس شعبہ علم میں انکندی ، الفارا بی ، اسحاق اور ثابت وغیرہ کی کتابوں کو بھی لاطینی میں منتقل کیا۔

گیرار ڈ ۱۱۸۷ میں بیمار بڑا۔ اس نے گمان کیا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔" اگر میں مرگیا تو قیمتی عربی کتابوں کا ترجید مغربی زبان میں کون کرے گا ٹاس احساس نے اس کو تربیا دیا۔ اس کے اندرننی قوت عمل جاگ اکھی۔ بیماری کے باوجود اس نے ان بقید عربی کتابوں کا ترجیہ شروع کر دیا جن کو اس نے وقت عمل جاگ اکھی ۔ بیماری کے باوجود اس نے ان بیماری ایک جہینے کے اندر اس نے نقریبًا اس کتابوں کے ترجے بورے کر لئے۔

عمل کاتعلق حقیقت گرنے سے ہے نہ کہ صحت اورطافت سے۔ اگر آ دمی کے اندرکسی کام کی آگر کے سے اندرکسی کام کی آگر کے تواں کام کووہ ہرحال میں کرڈوا تناہے، خورہ وہ بسترمض پر ہو۔ نواہ اس سے ظاہری حالمات کسی طرح اس کی اجازت نہ دیتے ہوں۔

### بے فائدہ مصروفیات

سالزنیشسین (Alexander Solzhenitsyn) ایک دوسی نا دل نگارہے۔اس کوروسی عوام کے دکھوں کا احساس ہوا اور اس کواس نے اپنی کہا نیوں میں تمثیلی روپ میں ظاہر کرنا نشر دع کیا۔ اس کے نتیج میں وہ روس کی اشترائی حکومت کی نظر میں ناچہ در تخص بن گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا وطن بچو ٹرکرام رکیہ میں بناہ ہے گی۔ وہ امریکہ کی ایک بستی (Vermont) میں خاموشی کی زندگی گزار دیا ہے۔ ور اپنے خیالات کتابوں کی صورت میں مرتب کرنے میں مصروت موکیب

می ۱۹۸۲ میں سالز نیٹسین کوامر کی حکومت کا ایک دعوت نامد طاراس کے اعزاز میں واشنگٹن کے دھائٹ ہا کسی ایک سرکاری تقریب کا اہتمام کیا گیا تقاجس میں دوسرے معزز لوگوں کے علاوہ خودصدرامریکہ مجی شر کی ہوئے۔ نیز اس دوران میں امری صدرری ادرسالز نیٹسین کے درمیان ۵ امنٹ کی ایک خصوصی طاقات بھی شال بھتی ۔

سالزسیشین نے صدر امریکیے نام ۱۹۸۳ می ۱۹۸۳ کوایک جوابی خطامکھا حس کے ذریعہ تقریب میں شرکت سے قطعی معذوری ظاہری ۔ اس نے مکھاکہ زندگ کے جو مختصر کھات میرے پاس رہ گئے ہیں وہ مجھے اس باست کی اجازت نہیں دیتے کہ میں رسی لما قاتول میں اپنا وقت صرف کرول:

The life span at my disposal does not leave any time for symbolic encounters.

آدمی کے معامنے اگرکوئی واضح مقصد موتواس کا یہ حال ہوتا ہے۔ مگر حب آدمی کی زندگی مقصد سے خالی موجائے تواس کی نظر بس ا ہے وقت کی کوئی قیمت نہیں دہتی ۔ وہ اپنا اندازہ خود اپنی رائے سے کرنے کے جائے دوسروں کی رائے سے کرنے لگتا ہے۔ وہ رسمی حبلسوں اور تقریبات میں رونق کا سامان بنتا رہتا ہے۔ وہ اپنے سے بھینے کے بجائے دوسروں کے لئے جینے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی عمر بوجاتی ہے۔ نظا ہر مصروفیتوں سے بھری ہوئی ایک زندگی اس طسر ح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کے باسس ایک خالی زندگی کے سوا اور کوئی مرمایہ نہیں ہوتا۔

# <u>کھاورکرنا ہے</u>

اٹھارویں صدی میں جن انگریزوں کی سرفردشی نے ہندستان کو برطانیہ کی نوآبا دی بنایا ان میں لار ڈو رابرے کلاکو (۱۷۲۷۔ ۱۷۲۵) کا نام سرفہرست ہے۔ ۱۳ میں جبکہ اس کی عمرہ اسال تھی، وہ ایسٹ انٹیا کمین کمین کے ایک کلوک کی حیثبت سے مدراس آیا۔اس وقت اس کی تنخواہ صرب پانچ پونڈرسالانہ تھی۔ بردقم اس کی تنخواہ صرب پانچ پونڈرسالانہ تھی۔ بردقم اس کے خرج کے لئے مہرت ناکا فی تھی ۔ چنانچہ دہ قرضوں کے بوجھ کے پنچے دبارہتا اور ما یوسا نہ جمجلا ہم شاہرے تی ساتھیوں اور افسروں سے لڑتا جھگڑ تارہتا۔

اس کے بعد ایک حادثہ ہواجس نے اس کی زندگی کے رخ کوبدل دیا۔ اس نے اپنی ناکام زندگی کوخت میں کرنے کے لئے لیک روز کھراس کی بلبی دیا دی ۔ مگر اس کو سخت چرت ہوئی کرنے کے لئے لیک روز کھرا ہوا تھا۔ ورز کھراس کی بلبی دیا دی ۔ مگر اس کو سخت چرت ہوئی عبد اس نے سپتول کھول کر دکھا تو وہ گولیوں سے مجرا ہوا تھا۔ اپنے دیا دہ کو ملاک کر لینے کے با وجود وہ بدستورزندہ حالت میں موجود تھا۔

یہ بڑا عجیب وافعہ تھا۔ رابرٹ کلائیواس کو دیکھ کر حیلا اٹھا: خدانے یقیناً تم کوکسی اہم کام کے لئے محفوظ دکھا ہے " اب اس نے کلری جھوڑ دی اور انگریزی فوج بیں بھرتی ہوگیا۔ اس زمانہ بی انگریز اور فرانسیسی دونوں بیکسہ وفت بہندستان بیں اپنا فدم جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑگی ساس جنگ میں رابرٹ کلائیونے فیم عمولی صلاحیت اور بہا دری کا تبوت دیا۔ اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اس کو انگریزی فوج میں کلائیونے میں کلائیونے ما یوس ہوکر خود اپنے ہاتھ سے اپنے او پرسپول حیلا ہا تھا، اس کو بعد بیمنام ملاکہ برطانیہ کی تاریخ میں اس کو بہندستان کے اولین فاتے کی حیثیت سے ایکھا جائے۔ اس کو بعد بیمنام ملاکہ برطانیہ کی تاریخ میں اس کو بہندستان کے اولین فاتے کی حیثیت سے ایکھا جائے۔

ہمیں سے پیموں کے ساتھ یہ وافعہ پیٹ آتا ہے کہ دہ کسی شدید خطرہ میں پڑنے کے با دہود مجزاتی طور پراسس سے پیم جاتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگ ہیں جو رابرٹ کلائیو کی طرح اس سے سبق لیتے ہوں۔ جو اس طرح کے واقعات میں قدرت کا بباشارہ پڑھ لیتے ہوں کہ سے ابھی تھا را دفت نہیں آیا، ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصر کا کام کرنا باتی ہے۔ ابھی تھا را دفت نہیں آیا، ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصر کا کام کرنا باتی ہے۔

ہرآدی کو دنیا میں کام کرنے کی ایک مدت اور کچھمواقع دئے گئے ہیں۔ یہ مدت اور مواقع اس سے اس دقت کے نہیں جینے جب نک خداکا لکھا پورا نہ ہوجائے۔ اگرات کے بعد خدا آپ کے ادبر سے طلوع کرے توسمجھ لیجئے کہ خدا کے بندی انہیں جینے جب نک خداکا لکھا پورا نہ ہوجائے۔ اگراب حادثات کی اس دنیا میں ابنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں نزدیک ابھی آپ کے عمل کے کچھ دن باقی ہیں۔ اگراب حادثات کی اس دنیا میں ابنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کامطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوب کے مطابق آپ کو کچھا ورکرنا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔



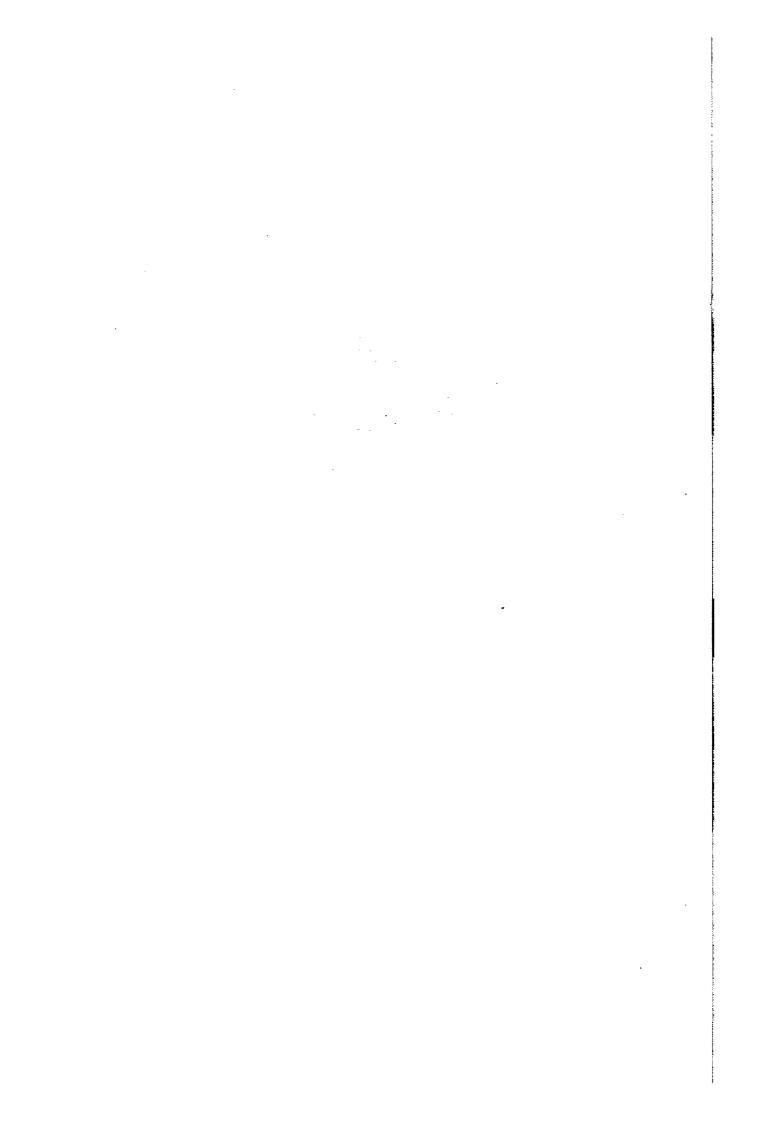

# شهدكاسبق

شہدی کھیاں بچولوں کا جورس جمع کرتی ہیں وہ سب کا مب شہد مہیں ہوتا۔ اس کا مرف ایک تہائی حصہ شہد بنتاہے۔ شہد کی کھیبوں کو ایک پونڈ شہد کے بیے ۲۰ لاکھ بچولوں کارس عاصل کر تابٹرتا ہے۔ اس کے بیے کھیاں تقریب ، س لاکھ اڑا نیں کرتی ہیں۔ اور اس دوران میں وہ مجوعی طور برجہ مرالہ میں کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہوجا تاہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عل شروع ہوتا ہے۔

شہدابین ابتدائی مرحلہ میں بانی کی طرح رقبق ہوتاہید۔ شہدتیار کرنے والی کھیاں اپنے پروں کو پکھے کی طرح استعال کرکے فاضل بانی کو بھاپ کی ما ننداڈادیتی ہیں۔ جب بر بانی ارخبا تاہے نواس کے بعدایک میٹھا سیال باتی رہ جا تاہے جس کو کھیاں جو س لیتی ہیں۔ مکھیوں کے مُنے میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے علی سے اس میسے سیال ما دہ کو شہد میں نبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کھیاں اس تیار شہد کو چھتے کے محصوص طور پرسنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیاں بوم کے ذریعہ صد درجہ کاربگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ کھیاں نئہد کو ان سوراخوں میں بھر کہ اس کو " ڈبہ بند " غذاکی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دبتی ہیں ۔ تاکہ آیٹ دورہ وہ انسان کے کام آسکے۔

اس طرح کے بے تمار اہمام میں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ فدا ایسا کرسکہ تھا کہ طلساتی طور پر اچا کہ سنہد بیداکر دسے یا بائی کی طرح شہد کا چشہ زمین پر بہا دسے۔ گراس نے ایسا نہیں کیا۔ فدام قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کا مل نظام کے تحت تیار کرتا ہے۔ تاکہ انسان کو مبق ہو۔ وہ جانے کہ فدانے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے اور کمن قوانین و آ داب کی بیر دی کر کے فداکی اس دنیا بیں کوئی شخص کامیا ب ہوسکت ہے۔

ننہدی کھی جس طرح عمل کرتی ہے اس کو ایک لفظ میں ، منصوب بندعمل کہرسکتے ہیں ۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے ۔ انسان بھی صرف اس وفت کوئی بامعنی کا میا بی حاصل کرسکتا ہے جب کہ وہ منصوب بندعمل کے لیے بھی ہے ۔ انسان بھی ہے نے کی کوشش کرے ۔ منظم اور منصوب بندعمل ہی اس دنیا میں کامیا بی حاصل کرنے کا واحد یقینی طریقہ ہے ، شہد کی مکھی کے بیے بھی اور انسان سے یہ بھی ۔ کا واحد یقینی طریقہ ہے ، شہد کی مکھی کے بیے بھی اور انسان سے یہ بھی ۔

# امكاك مجنحة نهيس بوتا

مغرب کی طرف بھیلی ہوئی بہاڑیوں کے ادر پرسورج ڈدب رہا تھا۔ آفتابی گولے کا آدھا حصہ بہاڑی جوٹی کے پنچے جاچکا تھا اور آدھا حصہ ادبر دکھائی دیتا تھا تھوڑی دیر کے بعد پورا سورج ابھری ہوئی بہاڑیوں کے پچھے ڈوب گیا۔

اب چاروں طرف اندھیرا جھانے لگا۔ سورج دھیرے دھیرے اپنا اجالا سمٹننا جارہا تھا۔ بظاہرا میامعلیم ہوتا تھا کہ سالہ اس وقت جب کہ یعمل ہورہا تھا ، اسمان پردد مری طوٹ ایک اور دوشن طاہر ہو ناشروع ہوں کہ یہ بادھویں کا چا ندتھا ہو سورج کے جھینے کے بعد اس کی تحالف سمت طوٹ ایک اور دوشن طاہر ہو ناشروع ہوں کہ یہ بادھویں کا چا ندتھا ہو سورج کے جھینے کے بعد اس کی مخالف سمت سے جھکنے دگا۔ اور کچھ دیر کے بعد بوری طرح روشن ہوگیا۔ سورج کی دوشنی کے جانے پر زیادہ وقت نہیں گزرائی کہ ایک نئی دوشتی نے ماہول پر قبضہ کریں ۔

" به قدرت کا اشاره ہے " بین نے اپنے دل میں سوچا " کہ ایک امکان جب ختم ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرے امکان کا آغاز ہوجا تا ہے سورج غروب ہوا تو دنیا نے چاند سے اپنی بزم روستن کر بی ۔

اسی طرح افرا دا ور قوموں کے لئے بھی انجھ نے کا مکانات بھی ختم نہیں ہوئے۔ زمانہ اگر ایک بارکسی کو گرادے توخدائی اس دنیا ہیں اس کے لئے مایوس ہونے کاکوئی سوال نہیں۔ وہ نئے مواقع کو استعمال کرے دوبارہ اپنے ابھرنے کا سامان کرسکتا ہے صرورت صرف یہ ہے کہ آدمی دانش مندی کا نبوت دے اورسلسل جدوجہد سے بھی نہ اکتا ہے۔

یه دنیا خدان بخیب امکانات کے ساتھ بنائی ہے۔ یہاں ما دہ فناہوتا ہے تو وہ توانائی بن جاتا ہے۔
تاریک آتی ہے تواس کے بطن سے ایک نئی روشنی برآ مدموجاتی ہے۔ ایک مکان گرتاہے تو وہ دوسرے مکان کی
تعمیر کے لئے زمین خائی کر دیتا ہے۔ یہ معامل انسانی زندگی کے واقعات کا ہے۔ بہاں ہرناکا می کے اندر سے ایک
نئی کامیا بی کا امکان انجر آتا ہے۔ دو قوموں کے مفا بلرمیں ایک قوم آگے بٹرھ جا کے اور دوسری قوم پیچھے رہ جائے
تو بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی ۔ اس کے بعدا یک اور مل نثر ورع ہوتا ہے۔ بڑھی ہوئی قوم کے اندر عیش بیستی اور
سہولت بہندی آجاتی ہے۔ دوسری طرف تجھیری ہوئی قوم میں محنت اور جدد جہد کا نیا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔

ہ من کا مطلب بہہ کہ خدائی اس دنیا میں کی لے رئیست ہمت یا مایوس ہونے کا سوال نہیں رحالات نواہ بنظام کتنے ہی ناموافق د کھائی دیتے ہوں، اس کے آس پاس ا دمی کے لئے ایک نئی کامیابی کا امکان موجود ہوگا۔ آدمی کوچاہے کہ اس نئے امکان کو جانے اور اس کو استعمال کرکے اپنی کھوئی بازی کو دو بارہ جمیت ہے۔

### قدرت كالبق

ایک شخص نے اپنا ایک بچربہ لکھاہے کہ ایک ماہی گیرنے ایک بار مجھ بتایا کہ کیکڑے کی لوگری پر کسی کو ڈھکن لگانے کی صرورت بہنیں۔ اگر ان میں سے کوئی کیے ڈالوکری کے کنادے سے نکانا چا ہتاہے تو دوسرے وہاں بہونچے ہیں اور اسس کو بیچے کی طرف کھینچے لیتے ہیں:

A fisherman once told me that one doesn't need a cover for a crab basket. If one of the crabs starts climbing up the side of the basket, the others will reach up and pull it back down.

Charles Allen, in The Miracle of Love.

کی کرے کی یہ فطرت یقینًا فدانے بنائی ہے۔ دوسرے تفظوں میں کیکڑے کا یہ طریقۃ ایک فدانی طریقۃ ایک فدانی طریقۃ ایک فدانی طریقۃ ایک فدانی طریقہ سے کہ انتیاں اپنی اجماعی زندگی کوکس طرح چلانا چاہیے۔

اجناعی زندگی میں اتحاد کی ہے مداہمیت ہے۔ اور اتحاد قائم کرنے کی بہترین تدہیروہی ہے جوکیکڑے کی دنیا میں فدانے قائم کررکھی ہے۔ کسی النانی مجموعے کے افزاد کو اتنا با شعور ہونا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ذہنی انخراف کا شکار ہو اور اپنے مجموعے سے حبدا ہونا چاہیے دو دوسرے ہوگ اسس کو بکی ٹرکر دوبارہ اندر کی طرف کھینے لیں۔ " نؤکری " کے افرا د اپنے کس شخص کو ٹوکری کے ماہر یہ حائے دیں۔

اسلامی تاریخ میں اس کی ایک شاندارمثال حضرت سعد بن عبادہ الضاری کی ہے۔ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم کی وفات کے بعد فلا فت کے مئلہ پر ان کے اندر انخراف بید اہوا۔ بیشر صحابہ اس پرمتفق سے کہ قبیلۂ قریش کے کی شخص کو خلیفہ بنایا جائے۔ مگر سعد بن عبادہ کے ذہن میں یہ آیا کہ خلیفہ انضار کا کوئی شخص ہو یا بھر دو خلیفہ بنائے جائیں ، ایک مہا جرین میں سے اور دو/سراالفار میں سے ۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سعد بن عبادہ کے قبیلہ کے تمام لوگ اپنے سردار کی داہ میں رکاوط بن کیے۔ اکفول سے سعد بن عبادہ کو کھینے کر دوبارہ "لوگری" میں ڈال لیا۔ اور ان کواس سے با ہر جائے بہیں دیا۔

# سنجل كرجلي

چھوٹے جانور ول کوندی پارکرنا ہوتو وہ پانی ہیں تیزی سے جل کرکے جائے ہیں۔ گریا تھی جب کسی ندی کو پارکرتا ہے تو وہ بیزی سے جلنے کے بجائے ہرقدم پررک رک کرحیتا ہے، وہ ہرقدم نہایت احتیاط سے رکھتا ہوا آ کے بڑھتا ہے ۔ اس فرق کی دجریہ ہے کہ چھوٹے جانوروں کے لئے کوئی خطرہ نہیں۔ پانی کے پنچے کی مٹی نرم ہویا سخت، ان کا ہلکا بھلکا جسم آبسانی اس سے گزرجاتا ہے۔ گریا تھی غیر محول طور پر بڑا جانور ہے۔ بھاری جم کی وجہ سے اس کے لئے پیخطرہ ہے کہ سنچے کی مٹی اگر نرم ہواور اس کا پاؤں اس میں جانور ہے۔ بھاری جم کی وجہ سے اس کے لئے پخطرہ ہے کہ سنچے کی مٹی اگر نرم ہواور اس کا پاؤں اس میں دھنس جائے تو اس کے لئے اس سے تکلنا سخت مشکل ہوجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہا تھی جب تک یہ خدیکھ نے کہ شیخ کی سطح مصنبوط ہے وہ قدم آ گے نہیں بڑھا تا۔ ہر بارجب وہ قدم رکھتا ہے تو اس بر اپنا پورا ہو جھ نہیں شرمی اورخی کو آزما تا ہے۔ اور جب اندازہ کر لیتا ہے کہ زمین سخت ہے اس وقت اس بر اپنا پورا ہو جھ رکھ کرا گے بڑھتا ہے۔

یرطریقہ ہاتھی کوکس نے سکھایا۔ جواب یہ ہے کہ فدانے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے اس طرق علی کوفدائی تصدیق صاصل ہے۔ گویا زندگی کے لئے فداکا بتایا ہواستی یہ ہے کہ جب راستہ میں کسی خطرہ کا اندیشہ ہو تواس طرح منجل جس طرح بے خطرداستہ برجیلا جاتا ہے بلکہ ہرقدم سفیل سنجل کررکھا جائے ، درزمین "کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔

انسان کوفدانے ہاتھی سے زیا دعقل دی ہے۔ جہاں ہارود کے ذخرے ہوں دہاں آدی دیاسلانی نہیں جلاتا ۔ حس ٹرین میں ٹیرول کے ڈب گئے ہوئے ہوں ، اس کا ڈرائیور بے احتیاطی کے ساتھ اس کی شندٹنگ نہیں جلاتا ۔ حس ٹرین میں ٹیرول کے ڈب گئے ہوئے ہوں ، اس کا ڈرائیور بے احتیاطی کے ساتھ اس کی شندٹنگ نہیں کرتا ۔ مگراسی اصول کو اکٹر لوگ سماجی نزندگی میں بھول جاتے ہیں ۔ ہرسماج میں کہیں" دلدل" ہوتا ہے ادر کہیں" ٹیرول" مرح طرح کے حالات بیدا کئے رہتے ہیں ۔ سماج میں کہیں" دلدل" ہوتا ہے ادر کہیں" ٹیرول" کہیں" کا نٹا" ہوتا ہے ادر کہیں" گراسھا" ۔ عقل مندوہ ہے جو اس قسم کے سماجی مواقع سے زبح کر نکل جائے نہ کہ اس سے الجھ کرایئے راستہ کو کھوٹاکرے ۔

خیں آ دمی کے سامنے کوئی مقصد مہو وہ داستہ کی ناخوش گواریوں سے مبی نہیں ایچھے گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سے الجھنا اپنے آپ کو اپنے مقصد سے دور کر لینا ہے۔ ہامقصد آ دمی کی توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے نہ کہ دائیں ہائیں کی طرف ۔ وہ متنقل نتائ پرنظر رکھتا ہے نہ کہ وقتی کا در وائیوں پر۔ وہ حقیقت کی نسبت سے چیزوں کو دبجہتا ہے نہ کہ ذانی خواہشات کی نسبت سے ۔

# قدرت كى مثال

ننکاریات کے ایک اہرنے لکھاہے ( ٹائس آف انڈیا ۲۱ می ۱۹ ۸ می اکثراس وقت مردم خور بن جاتے ہیں حب کہ وہ اتنے بوڑھے ہوجا بیس کہ وحثی جانو روں کو مذ بچروسکیں۔ مگر دس ہیں سے ۹ مردم خورشیر وہ ہیں جن کو غلط نسکاری زخی کر دیتے ہیں :

The big cats turn into man-eaters often when they are too old to hunt and trap wild animals. But nine times out of ten, they do so because a poacher has wounded them.

شیرای فطرت کے اعتبار سے مردم خور نہیں۔ مگروہ تام جانور وں میں سب سے زیادہ" وشمن خور" سے بھرجی کو اپناوشمن سمجھ لے اس کو وہ سی حال میں نہیں بختنا۔ عام حالات میں شبر کسی انسان کو دکھتا ہے تفیور مکتراکر مکل جاتا ہے۔ بیکن ایسے نشکاری جن کے پاس اچھے ہتھیار نہ ہوں اور اناظری بن کے ساتھ شیر بر فائر کریں، وہ اکٹراس کو مار نہیں یا نے بلکہ زخمی کر کے چوڑ ویتے ہیں۔ بی وہ شہر ہیں جو مردم خورین جاتے ہیں، وہ "انسان" کو اپنا ڈمن سمجھ لیتے ہیں اور حب میں انسانی صورت میں کسی مخص کو دیجھ لیتے ہیں تو جاتے ہیں، وہ گفتہ بغیر نہیں رہتے۔

بہ زندگی کا ابک فالون ہے۔ وہ س طرح شیرا ور انسان کے لئے درست ہے اس طرح وہ انسان اور انسان کے لئے درست ہے اس طرح وہ انسان اور انسان کے لئے کہ درست ہے۔ ایک انسان کا معالمہ ویا ایک نوم کا معالمہ، دونوں جالتوں بس دنسیا کا اصول ہی ہے۔ جس دشمن کو آپ بلاک نہیں کرسکتے اس کوزخی بھی ندمیجئے ،کیوں کہ زخمی دشمن آپ کے لئے اصول ہی ہے۔ جس دشمن کو آپ بلاک نہیں کرسکتے اس کوزخی بھی ندمیجئے ،کیوں کہ زخمی دشمن آپ کے لئے

پہلے سے بھی زیادہ بڑادشن ہونا ہے۔

ایک شخص آپ کا دخمن ہواور آپ کانی تیاری کے بغیراس پر وارکری تو بہ اپن قبر خود اپنے ہتھ سے کھو دنا ہے۔ اس قسم کے اقدام کے بیچے بے صبری کے سواا ورکچے نہیں ہوتا ۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سوچ سمجے کرمنصوبہ بنا بیں اور خاموش جد وجہد کے ذریعہ اپنے آپ کومفہوطا قدام کے قابل بنا یک وہ لوگ ہیں جو دخمن پر طی وار کر کے دشمن کو اور زیارہ ابنادشن بنالیتے ہیں اور بعد کوشکا بہت ور احتجاج کا دفر کھول دیتے ہیں۔ حالاں کہ اس دنیا ہیں مذجو ہے اقدام کی کوئی قیت سے اور مذجور ٹی اقدام کی کوئی قیت سے اور مذجور ٹی شکا بیتوں کی۔

## زنرگی کی قوت

گوکے آنگن میں ایک بیل اگی ہوئی تھی۔ مکان کی مرت ہوئی تو وہ ملبہ کے پنچے دب گئی۔ انگن کی صفائی کراتے ہوئے ملک مکان نے بیل کوکٹوا دیا۔ دور مک کھو دکراس کی جڑمیں بھی سکلو ا دیگئی اس کے بعد پورسے صمن میں امینٹ بچھاکراس کوسمنٹ سے بچنۃ کر دیاگیا۔

کھ عرصہ بعد بیل کی سابق جگہ کے پاس ایک نیاوا قعہ ہوا۔ بہنة انیٹی ابک مقام پر اہر آئی ۔

ابسامعلوم ہوتا نفا جیسے کسی نے دھکا دے کرامنیں اٹھا دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ برجو ہوں کی کارروائی ہے

کسی نے کوئی اور قیاس قام کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار اینٹیں ہٹائی گئیں تومعلوم ہوا کہ ببل کا پوداا س
کے نیچے مرسی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ بیل کی کچھ جویں نہیں کے نیچے دہ گئی تھیں ۔ وہ بڑھ کرا مینٹ تک

بہنجیں اور اب اور آنے کے لئے زور کرری تھیں۔

"بہ پیاں اور انکھوے جن کو ہاتھ سے مسلاجائے تو وہ آئے کی طرح بی انٹیں ، ان کے اندر
انتی طاقت ہے کہ اینٹ کے فرش کو توڑ کرا ویر آجایت " مالک مکان نے کہا" بی ان کی را ہیں مالک
نہیں ، نواچا ہتا۔ اگر یہ بیل مجھ سے دوبارہ زیدگی کاحق مانگ ر ہی ہے تو ہیں اس کو زندگی کاحق
دول گا" چنا پخہ انھوں نے چند اینٹیں نکلواکر اس کے لئے جگہ بنادی۔ ایک سال بعد مطھیک اس مفام
پر تقریباً بندرہ فٹ او پنی بیل کھری ہوئی جہاں اس کوخن کرکے اس کے اچر پختذ ا نبٹیں جوڑ دی گئ

پہاڑا پی ساری وسعت اور عظمت کے با وجود یہ طاقت بہیں رکھتا کہی پھرکے تکرمے کوادھر سے ادھر کھسکا دے۔ مگر درخت کے نفے پودے ہی اتناز ورہے کہ وہ پتھرکے فرش کو دھکیل کر با ہر آجا تا ہے۔ یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئی۔ اس کاسرخبٹہ عالم فطرت کا وہ پر اسرار منظم ہے جس کو زندگی کہا جانا ہے۔ زندگی اس کا کتات کا جیرت انگیز واقعہ ہے۔ زندگی ایک ابنی طافت ہے جس کو کوم نہیں کرسکا۔ اس کوکی خرم اس دنیا ہی اپنا حق وصول کر کے دہتی ہے۔ جب زندگی کی طری میں نہیں اپنا حق وصول کر کے دہتی ہے۔ جب زندگی کی طری میں میک معود دی جاتی ہیں اس وقت بھی وہ کہیں نہیں ابنا وجود رکھتی ہے اور موقع پاتے ہی دو بارہ میں میک معود دی جاتی ہیں اس وقت بھی وہ کہیں نہیں ابنا وجود رکھتی ہے اور موقع پاتے ہی دو بارہ طل ہر ہو جاتی ہے۔ جب ظاہری طور پر دیکھنے والے بقین کر لیتے ہیں کہ اس کا خاند کیا جا چکا ہے۔ اسس وقت بھی وہ میں اس مقام سے اپنا سر نکال لیتی ہے جہاں اسے توڑا اور مسلاگیا تھا۔

#### درخس.

درخت کا ایک حصد تنه مونایسے اور دوسرا حصد اس کی جرطی کہا جا تاہے کہ درخت کا جتنا حصد اوپر موتاہے تقریبًا اتنا ہی حصد زمین کے نیچے جرطی صورت میں بھیلا ہوا ہوتاہے۔ درخت ایپ وجود کے نصف حصد کو سرسز وست داب حقیقت کے طور پر اس وقت کھڑا کر پاتا ہے جب کہ وہ اپنے وجود کے نصف حصد کو سرسز وست داب حقیقت کے طور پر اس وقت کھڑا کر پاتا ہے جب کہ وہ اپنے وجود کے بقیہ نصف حصد کو زمین کے نیچے وفن کر من کر من کر من کے بیے تیار ہوجب نے۔ درخت کا یہ منون انسانی زندگی کی تعیر اور استحکام کے لیے لوگوں کو کہا کرنا چاہیے۔ ایک مغربی مفکر نے کھا ہے:

Root downward — fruit upward. That is the divine protocol. The rose comes to perfect combination of colour, line and aroma atop a tall stem. Its perfection is achieved, however, because first a root went down into the homely matrix of the common earth. Those who till the soil or garden understand the analogy. Our interests have so centred on gathering the fruit that it has been easy to forget the cultivation of the root. We cannot really prosper and have plenty without first rooting in a life of sharing. The horn of plenty does not stay full unless first there is rooting in sharing.

جرطینیج کی طرف ، بھل اوپر کی طرف ۔ یہ خدائی اصول ہے ۔ گلاب کا بھول رنگ اور خوشوکا ایک میاری مجموعہ ہے جو ایک تنز کے اوپر ظاہر ہوتا ہے ۔ مگراس کا معیار اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ پہلے ایک جرط نیجے مٹی کے اندر گئی ۔ وہ لوگ بوز مین میں کھیتی کرتے ہیں یا باغ لگاتے ہیں وہ اس اصول کو جانے ہیں ۔ مگر ہم کو کھیل حاصل کر سنسے اتنی زیا وہ دل جیبی ہے کہ ہم جرط جرب نے کی بات آسانی سے بھول جاتے ہیں ۔ ہم حقیقۂ ترتی اور خوش حالی حاصل نہیں کرسکتے جب تک ہم مشرک زندگی میں اپنی جرطیں واخل نہ کریں ۔ کمل خوس مالی مشترک ذندگی میں جرطیں قائم کیے بغیر ممکن نہیں ۔ درخت زمین کے اوپر کھوا ہوتا ہے ۔ مگر وہ زمین کے اندر اپنی جرطیں جمس تاہے ۔ وہ فیج سے درخت رفیا قدرت کا معلم ہے جوانسان کو یسبق دی رہا ہو یہ ہے ، اس دنیا یہ داخلی استحکام کے بغیر خارجی ترقی ممکن نہیں ۔

# یانے سے پہلے

انگریزی کامقولہ ہے کہم دیتے ہیں تب ہی ہم پاتے ہیں ، In giving that we receive

ونیا کے بنانے والے نے دنیا کا یہ فالون مقرر کیا ہے کہ یہاں جو دیتا ہے وہی پا تاہے جس کے پاس دینے کے لئے کچھ نہواس کے لئے پانامجی اس دینیا میں مقدر نہیں ۔

ہمارے چاروں طرف کی دنیامیں خدانے اس اصول کو انتہائی کا ل شکل میں فائم کررکھا ہے یہاں ہرچیز کو اگر میں اسے کہ وہ جننا ہرچیز کو آگر میں اسے کہ وہ جننا لیے کہ وہ جننا لیے کہ وہ جننا لیے کہ وہ جنا کہ ہے کہ وہ جننا لیے کہ وہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔

درخت کو لیجئے۔ درخت زبین سے پانی اور معد نیات لیتا ہے وہ ہوا سے ناکٹر وجن لیتا ہے۔
وہ سور ج سے حرارت لیتا ہے اور اس طرح پوری کا تنات سے اپنی غذا لیتے ہوئے اپنے دجو د کو کمال
کے درج تک پہنچا آ ہے۔ مگراس کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کاپورا وجو د دوسروں کے لئے
وقف ہوجا آ ہے۔ وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو لکڑی دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو کھول
اور کھل دیتا ہے۔ وہ ساری عمراسی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لئے وقف رکھتا ہے۔ یہاں تک
کرختم ہوجا تا ہے۔

کی بہی مال کائنات کی ہرچیز کا ہے۔ ہرچیز دوسروں کو دینے ادر دوسردں کو نفع پہنچا نے ہیں مون ہے۔ سورج ، دریا ، پہاڑ ، ہوا ، ہر چیب نر دوسروں کو نفع پہنچا نے ہیں لگی ہوئی ہیں۔ کائنات کا دین نفع بخشی ہے نہ کر حقوق طبی ۔

اس دنیایں صرف ایک ہی مخلوق ہے جو دینے کے بجائے لینا چاہتی ہے ، اور وہ انسان ہے۔ انسان میک طرفہ طور پر دوسروں کو لوٹنا ہے ، وہ دوسروں کو دیے بغیر دوسروں سے لینا چاہتا ہے ۔ وہ نفع بخش سبنے بغیر نفع خور بننا چاہتا ہے ۔

النان كى يروش فداكى اسكيم كے فلاف ہے ، وہ كائنات كے عام مزاج سے مبلى ہو تى اسك النان كى يا مزاج سے مبلى ہو تى ا سبے - ير نفیا دُنا بت كرتا ہے كرا يسے لوگوں كے لئے موجودہ د نيا ميں كاميا بى مقدر نہيں - موجودہ د نسيا بيں كاميا بى صرف ان لوگوں كو مل مكتی ہے جو وسيع تركائنات سے ایسے كو مم اً منگ كريں - جو د سيے والى د نسيا ميں خو د بھى د سينے والى د نسيا ميں خو د بھى د سينے والى د نسيا ميں خو د بھى د الى د نيا بيں صرف ليسے والى -

## قدرت كانظام

اگرآپ ابینا کمرہ بندکر کے باہر چلے جائیں اور چند مہینہ کے بعد واپس آکر اسے کھولیں توہرطرف اتنی گر دیڑی ہوئی ہوگی کر جب تک آپ اسے صاف نکرلیں آپ اس کمرہ میں بیٹھنا پیندر کریں گے۔ تیز ہوا کے سابھ جب گردا کھتی ہے تو آدمی سخت پرلیٹ ان ہوتا ہے اور چا ہتا ہے کہ کب برگرد کی آفت اس سے دور ہوجائے۔

لیکن گردکیا ہے۔ یہ زمین کی اوپری سطح کی وہ زرخیز مٹی ہے جس سے ہرقیم کی سبزیاں ، بھل اور غلے بید اہوتے ہیں۔ اگر زمین کی سطح پر یہ مٹی نہ ہو تو زمین بر زندگی گزار نا آدمی کے بیے ناممکن ہوجائے۔
بیریہ بہریہ گرد ہے جو فضا میں کت فت بید اکرتی ہے جس کی وجہ سے پانی کے بخارات با دل کی صورت اختیار کرتے ہیں اور بوند بوند کرکے زمین پر برستے ہیں۔ زمین کی اوپری فضت ایس گردنہ ہو تو بارش کا عمل ختم ہوجائے۔

سورج نُکلنے اور ڈوسنے کے وقت جورنگین شفق آسان کے کناروں پر دکھیا کی دیتی ہے وہ بھی فضا ہیں اسی گردکی موجودگی کی وجہ سے ہے ۔ گرد ہمارے بلے ایک مفید ما دہ بھی ہے اور ہماری دنیا کونوئشش منظر بنانے کا ذریعہ بھی ۔

یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کس طرح خدانے ناخق گوار چیزوں کے ساتھ خوسٹس گوار چیزیں رکھ دی ہیں ۔ جس طرح بھول کے ساتھ کا نظا ہوتا ہے اسی طرح زندگی میں بیٹندیدہ چرزوں کے ساتھ نالیندیدہ چیزوں کا جوڑا بھی لگا ہواہے۔

اب جب كنود قدرت سے بھول اور كانظ كوايك سائة پيداكيا ہے توہار سيے اس كے سواچارہ نہيں كر ہم اسس كے سوائج اور سواچارہ نہيں كر ہم اسس كے سوائج اور ہونا ممكن نہيں ۔

دور روں کی شکایت کرنا حرف اپنے وفت کوصائع کرناہے۔ یہ دنیا اس ڈھنگ پر بنائی گئ ہے کہ یہاں لاز گاشکایت کے مواقع آئیں گے۔عقل مندآدمی کا کام یہے کہ وہ اس کو بھول حب ئے۔ وہ شکایت کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔ سومیو

### قدرت كاقانون

ہیری ایمرسن فاسٹرک نے زندگی کی ایک حقیقت کو ان الفاظیں بیان کیا ہے ۔۔۔ کوئی تعالیب یا گیس اس وقت تک کس چیز کوئی ہیں چلاتی جب تک اس کو مفید نہ کیا جائے۔ کوئی نیس اس وقت تک کس چیز کوئی ہیں جلاتی جب تک اس کو مفید نہ کیا جائے۔ وقت تک دوشنی اور طاقت میں تب دیل مہیں ہوتا جب تک اس کو مزنگ ہیں داخل نہ کیا جائے۔ کوئی زندگی اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب بک اس کورخ بر نہ لگایا جائے ، اس کو وقعت نہ کیا جائے۔ اس کو منظم نہ کیا جائے :

No steam or gas ever drives anything until it is confined. No Niagara is ever turned into light and power until it is tunnelled. No life ever grows until it is focused, dedicated, disciplined.

Harry Emerson Fosdick, Living Under Tension

قدرت کا ایک ہی قانون ہے جوزندہ چیزوں میں بھی رائج ہے اور غیرزندہ چیزوں میں بھی۔ وہ بیر کہ ہرمطلوب چیز کو حاصل کرنے کی ایک فیت ہے ، حب تک وہ قیت ادارنی جائے مطلوب چیز حاصل نہیں ہوتی۔

یہاں ابھرنے کے لئے پہلے دبنا پڑتا ہے۔ یہاں ترنی کے درج نک پہنچنے کے لئے بے ترنی پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ یہاں دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لئے دوسروں سے مغلوب بیٹ کوبرداشت کرنا ہوتا ہے۔

ایک بات بظاہر سا دہ سی ہے گرانسان اپن علی زندگی میں اکٹر اسے بھول جاتا ہے۔ وہ یہ کہ م اپنی بنائی ہوئی دینا میں نہیں ہیں یکہ ضداکی بنائی ہوئی دنیا میں یہ جب صورت حال یہ ہے کہ یہ دنیا خداکی دنیا ہے تو ہما رہے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ ہم خداکے بنائے ہوئے قانین کو جا نیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آ ہنگ کریں ۔ اس کے سواکس اور تد بیرسے یہ سال ہم اپنے لئے جب گہ حاصل نہیں سے کرسکتے۔

جولوگ چاہتے ہوں کہ ان بریہ مراحل مذگر رہیں اور اس کے بغیروہ ترقی اور کامیب ہی کے مقام کو بایس ان کو اپنی پسندکے مطابق دوسری دینا بنانی پڑے گی۔ کیوں کہ خدالے جو دینا بنائی ہے اس میں توابیا ہونا کمن نہیں۔ مدید

### استحكام

الطرنعالی نے اپنی دینا میں ہرقسم کی علی متالیں قائم کر دی ہیں۔ مثلاً اس نے درختوں میں دوسم کے درخت بنائے۔ ایک بیل، اور دوسرے بڑے بیٹ کے ایک بیل، اور دوسرے بڑے بیٹ دار درخت بیل مہدینوں میں بھیلتی ہے اور بھیر مہینوں ہی بین ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے برعکس درخت سالول میں تیا رہوتا ہے۔ اور بھیرالوں اور بعض اوقات صدیوں تک زیبن پر نقائم رہتا ہے۔ اس طرح دو مختلف قسم کی مثالیں کھڑی کر کے خدا اپنی خاموش زبان میں بیر کہ رہا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کرس اور کون ساطر بغة اختیار مذکر سے کون ساکمیا بی کاراست ہے اور کون ساٹا کامی کاراست ۔

قوم کی تغمیر کے معاملہ میں ہم کو جائے کہ ہم بیل کی طرح نہ پھیلیں بلکہ درخت کی طرح برط مصنے کی کوششن کریں۔ بیل کا بیرحال ہو نامے کہ وہ آٹا فا با برط حتی ہے گر چید ہی مہینوں میں سو کھ کرختم ہوجاتی ہے۔ ابندا میں چاہے وہ ایک فرلانگ کے سیجی دکھائی ہے۔ ابندا میں چاہے وہ ایک فرلانگ کے سیجی دکھائی نہیں دیتی۔

اس کے برعکس درخت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگرچ وہ سالہ اسال کے انتظار کے بعب دتیار ہوتا ہے گراس کی جو بی مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جنااو پر دکھائی دیا ہے اتناہی وہ زین کے اندر بھی جھپا ہوتا ہے۔ وہ سطح زین سے گذر کر اس کی گہرا یکول سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے۔ کوئی درخون جب ایک بارتیار ہوجاتا ہے۔ تو بھر وہ سوسال تک تو گول کو اپنا بھیل اور اپناسایہ دیتار ہتا ہے۔ اسس سے لوگوں کو مون فائدہ ملتا ہے۔ کسی اعتبار سے بھی وہ لوگوں کے لئے نفضان کا سبب نہیں بنتا۔ وہ لوگوں کے لیے نفضان کا سبب نہیں بنتا۔ وہ لوگوں کے لیے کسی قیم کا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا۔

اس طرح قوم ک تعیریس توسیع سے زیادہ استحکام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ استحکام کے بغیروسیع اسی ہی ہے جیسے نبیا دکے بغیرمکان کی تعییر

جومعاملہ درخت کا ہے و ہی انسانی زیرگی کا بھی ہے۔ اگر آب بھوس اور دیر پاتعیر چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو صبر آز ما انتظار کے مرحلہ سے گذر نا ہوگا۔ اور لمبے عرصہ تک مسلسل محنت کرنی پوسے گ۔ بیکن اگر آپ بچول کا گھروندا بنانا چاہتے ہوں تو بھر جبج وسٹ میں ایسا گھروندا بن کر نیار مہوسکتا ہے۔ البتہ اسی حالت میں آپ کو اس حادثہ کا سامنا کرنے کے لئے بھی نیار رہنا چاہئے کے جتنی دیر میں آپ کا گھروندا بن کر کھوا مہواہے، اس سے جی کم تمت میں وہ دوبارہ زمین بوس ہو جائے۔

# ٹوٹنے کے بعد

آپ کٹری کو توڑیں تو وہ لوٹ کر دو ٹکڑے ہوجائے گی۔ اس کا ٹوٹنا ہمیتہ سے لیے ٹوٹٹ بن جائے گا۔ کٹری اپنے وجو دکو دوبارہ پہلے کی طرح ایک نہیں بناسکتی۔ گرزندہ چیزوں کامعاملہ اس کے بالکل برعکس سے ۔ زندہ چیز ٹوٹے نے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ ایک زندہ امیبا جب ٹوٹت ہے تو وہ دوزندہ امیبابن حب تاہے۔



ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات خداکی عظیم نشانی ہیں۔ وہ بت تے ہیں کہ ایک ذندہ انسان کے لیے خدانے اس کی کوئی بھی شکست انسان کے لیے خدانے اس دنیا میں کتنابڑا امکان چھپار کھا ہے۔ یہ امکان کہ اس کی کوئی بھی شکست اخری شکست رذیخ ہے کوئی بھی حساد نہ اس کو آخری طور پرختم مذکر سے بائے ۔ ایک زندہ چیز یا ایک زندہ ایک زندہ بیز یا وجو دکی شکل اختیار کر لیت ہے ۔ اور نتیجہ تر ہے سے بھی زیا وہ عظیم بن جاتا ہے۔

اننان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ناکا می اسٹ کو فکری گہرا نی عطاکر نی ہے۔ رکاوٹیں اس کے ذہن کے بند دروازے کو کھولتی ہیں۔ حالات اگر اس سے دجو دکوٹکڑے مکڑے کر دیں تو اسٹ کا ہڑکڑا دو بارہ نی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔

اس امکان سے اس دنیا میں کسی انسان کو ابدی طور پر نا قابل تسخیر بہت دیاہے ، سرطیہ کہ وہ زندہ ہو ، وہ لوٹنے کے بعب د دوبارہ اپنی قوتوں کو متحد کرنا جا نتا ہو ۔ بازی کھونے کے بعدوہ ابیت حوصلہ مذکھوئے ۔ ابک کشتی لوٹنے کے بعدوہ دوبارہ ننی کشتی کے ذریعیہ اپناسفر شروع کرسکے ۔

#### دنياكا قالون

گائے دو دھ دہتی ہے۔ یہ ہرآ دمی جانتا ہے۔ گربہت کم لوگ ہیں ہویہ سوچنے ہول کہ گئے کے دو دھ دیتی ہے۔ یہ ہرآ دمی جانتا ہے۔ گربہت کم لوگ ہیں ہویہ سوجنے ہول کہ گئے کے دو دھ دیتی ہے جب کہ وہ گھاس کو دو دھ میں کنورٹ (تبدیل) کرسکے۔ گائے جب اس انو کھی صلاحیت کا تبوت دیتی ہے کہ وہ دیتی ہے کہ وہ کم ترجیز کو اعلی جیز میں تب بیل کرسکتی ہے، اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں دو دھ جیسی قیمتی جیز فراہم کر سے والی بسے۔

یہی مال درخت کا ہے۔ درخت سے آدمی کو دانہ اور سبزی اور کھیل ملت ہے۔ گرایساکب
ہوتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہ درخت اسس صلاحیت کا بنوت دے کہ اس کے اندر
مٹی اور پانی ڈالا جائے اور اس کو وہ تبدیل کرکے دانہ اور سبزی اور کھیل کی صورت میں ظام کرے
درخت کے اندرایک کم ترجیز داخل ہوتی ہے اور اس کو وہ اپنے اندرونی میکانزم کے ذرکیعہ تبدیل
کر دبیت ہے اور اس کو برتر جیزکی صورت میں بامر لاتا ہے۔

یہی معاملہ النانی زندگی کا بھی ہے۔ زندگی بھی اسی قنم کا امتحان ہے۔ موجودہ دنیا میں النان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جو دمیوں سے سابقہ بڑتا ہے ، اس کو ناخوش گوار حالات بین آتے ہیں۔ یہاں دوبارہ النان کی کامیا بی یہے کہ وہ اپنے ناموافق حالات کوموافق حالات میں تنب دیل کرسکے۔ وہ اپنی ناکامیوں کے اندر سے کامیا بی کا داکستہ دکال ہے۔

یہی دنیا کا قانون ہے ، انبان کے لیے بھی اور غیران ن کے لیے بھی ۔ جو کوئی اس خاص ملاحیت کا تبوت دیے ، وہی اسس دنیا میں کا میاب ہے ، اور جو اس صلاحیت کا تبوت دیے میں ناکام رہے وہ خدا کی اس دنیا میں اپنے آپ کو ناکامی سے بھی نہیں بچا سکتا ۔ خدا کی گائے گویا خدا کی مرضی کا اعلان ہے ۔ وہ بنائی ہے کہ اس دنیا میں خدا کو ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہارے اندر "گھاس " داخل ہو اور وہ " دودھ" بن کر مطلوب ہے کہ ہارے اندر "گھاس " داخل ہو اور وہ " دودھ" بن کم باہر نکلے ۔ نوگ ہمارے ساتھ برائی کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں ۔ ہمارے ساتھ ناموافی حالات بیش آئیں تب بھی ہم ان کوموافق حالات بیس تب بیل کرسکیں ۔

## بجاؤ كانتظام

" یہ اکا ٹی کی برگت تھی " مفتی صاحب نے مسکواتے ہوئے کہا دد کل آپ لاٹھی کے بغیر تھے تو کتوں کو بہت ہوئی وہ بھونکتے ہوئے کہا دد کل آپ لاٹھی کے بغیر تھے تو کتوں کو بہت ہوئی وہ بھونکتے ہوئے اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم بے زو زئیبیں ہیں بلکہ ان کا جواب دینے کے لئے ہمارے پاس مضبوط مہھیار موجود ہے ۔ اس چیز نے کمتوں کو ہمارے اور بات دام کرنے سے بے بہت کر دیا ۔ اگر دہ میں کرنے سے بے بہت کر دیا ۔ اگر دہ دی ہے کہ اور کا جو ایس کی طرف دوڑے گا جب دہ آپ کو کمز ورمحسوس کرے ۔ اگر دہ دبھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ آپ کی طرف دخ نہیں کرے گا۔"

انسانون ببن بھی کچھوٹک ای قسم کامزائ والے ہوتے ہیں۔ دہ اس شخص سے شھیک رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ بیں ایک " لاھی " لئے ہوئے ہور ایسے شخص سے سامنا ہوتو وہ کر اکر الگ ہوجاتے ہیں۔ البتہ جب دہ سی کو دیکھتے ہیں کہ دہ لاھی " لئے ہوئے ہور آ بسے شخص سے سامنا ہوتو وہ کر اکر الگ ہوجاتے ہیں۔ البتہ جب دہ کسی کو دیکھتے ہیں اور کمز در ہیں کہ دہ لاھی کے بغیرے تو اس کے لئے وہ شیر ہوجاتے ہیں۔ وہ طاقت در کے لئے برائوں "کا انتظام بھی رکھے ۔ کے لئے بہا در بیصورت حال تقا ضاکرتی ہے کہ آ دمی سمانے کے ایسے افراد کے لئے "لاھی" "کا انتظام بھی رکھے ۔ اصولی اور عمومی طور پر وہ پرامن ہو۔ وہ لوگوں کے ساتھ تواضع اور نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ مگراسی کے ساتھ تواضع اور نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ مگراسی کے ساتھ اور محملہ کی جرائن نہ ہوسکے وہ اپنے آس باس "لاھی" بھی کھڑی دکھے تاکہ اس قسم کے لوگوں کو اس کے اور برحملہ کی جرائن نہ ہوسکے ۔ سے مقیک و بسے ہی جیسے قدرت ایک شاخ پر نرم و نازک بھول کھلائی ہے تو اسی کے ساتھ وہ شاخ کے چاروں طرف کا نے بھی اگادیتی ہے۔

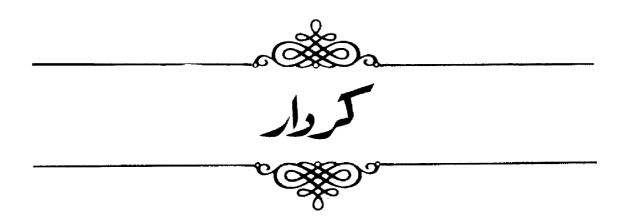

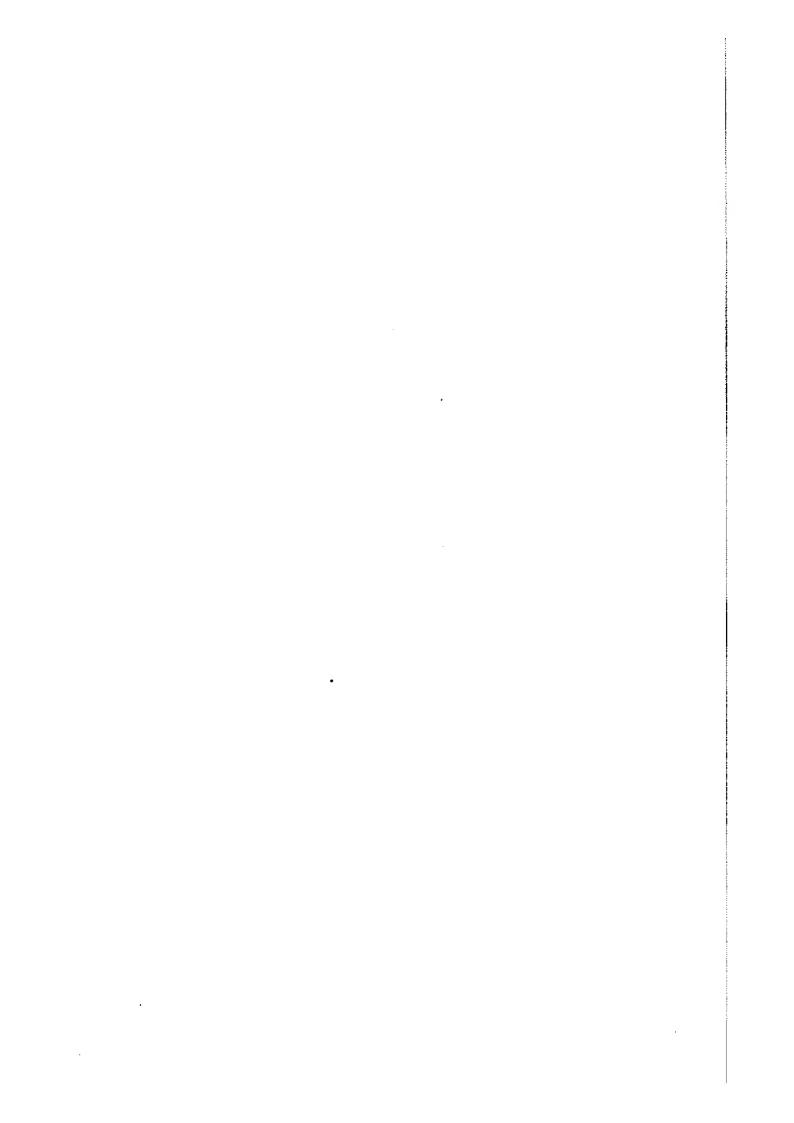

#### ببعنواني

بمبئی بین ایک کئی منزله عارت بنائی گئی۔اس کانام" اکا کشٹ دیپ" رکھا گیا۔ گرحب وہ بن کر تیار ہوئی نواجا کگریوی۔ بنا باجا تاہے کہ گرنے کی وجہ یہ متی کہ اس کی تعمیر بیس سمنٹ کا جرز رمقررہ مقدار سے کم است عمال کیا گیا تھا۔

ابک محنکل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کٹرنے اس سلطیس اینا بیان دیتے ہوئے کہا:

RCC construction is a scientific process which is excellent in the hands of qualified and experienced people, but dangerous if managed by incompetent engineers and contractors.

آرسی سی تعبیر ایک سأننسی طریقة ہے جو بہت عمدہ ہے جب کہ دہ لائق اور تخرب کا راوگوں کے ہاتھ بیں موگر وہ اس و نت خطر ناک ہوجا تا ہے جب اس کواستعال کرنے والے نااہل انجنیئر اور کھیکہ دار ہوں ۔ (طائم س) تن انڈیا سنتمبر ۱۹۸۳)

بظاہر بہ ایک میرح اورخوب صورت بات معلوم ہونی ہے۔ مگرحقیقت یہ ہے کہ اس کے اندرایک مغالطہ حیبا ہوا ہے۔ بیمغالط اس وقت کھل جا تا ہے حیب کہ ہم نااہل (Incompetent) کی جگہ برعنوا ن (Corrupt) کا لفظ رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مناک میں اس قسم کے مسأئل لوگوں کی حرص اور ر

برعنوانی کی وجہسے پیدا ہوتے ہیں مذکر فنی عدم مہارت کی وجہسے۔

ہماکو اڈبم ہنرستنان کا علی ترین سرکاری منصوبہ تھا۔ اس کی تعییر بیں ملک کے ہہترین انجنیر کی الکے گئے۔ گرجب دہ بن کر نیار ہوا تو اس کی دیوا رہیں شگاف ہوگیا جس کی تعییر بیں دو بارہ کر وڑوں وہیں۔
لگا نا پڑا۔ اس نیم کے دا تعات ہر روز ہمارے ملک ہیں ہورہ ہیں۔ بیسب کام ہمیشہ فنی ماہر بن کی نگرافی یں انجام پاتے ہیں۔ اس کے باوجو دید جال ہے کر سرکیس بننے کے بعد جلدی خواب ہوجاتی ہیں ۔ عارت بی تیار ہونے کے ساتھ ہی قابل مرست ہوجاتی ہیں۔ منصوبے کمیل کو بینے کر غیر کمل نظر نے گئے ہیں۔ اس قیم کے ہمونے کے ساتھ ہی قابل مرست ہوجاتی ہیں۔ منصوبے کمیل کو بینے کر غیر کمل نظر نے گئے ہیں۔ اس قیم کے تمام دافعات کی وجہ برعنوانی ہے درکونی مہارت کی کی۔

برعنوانی ایک نفسیانی خرابی ہے اور منی مہارت میں کمی ایک مکنکل خرابی ۔ نفسیاتی خرابی کو ایک میکنکل خرابی ۔ نفسیاتی خرابی کو میکنکل اسکا ۔ اگر مم جائے ہیں کہ ملک میں وافعۃ ایک بہتر ساج بنے توافرا دقوم کی نفسیاتی اصلاح کرنی ہوگی ۔ صرف میکنکل کورسس میں اضافہ سے دیمقعد کہمی جائسانہیں موسکتا ۔

1

#### قوی کر دار

۱۹۶۵ کا واقعہ ہے۔ ہندستان کے ایک صنعت کا دمغربی جرمنی گئے۔ دہاں ان کو ایک کا رخانہ میں جانے کا موقع ملا۔ وہ اِ دھر اُ دھر اُدھر اُ دھر اُ دھر

کے دیرے بعد کھانے کے دقعہ کی گھنٹی بچ۔ اب کاریگر اپنی مشینوں سے اٹھ کر کھانے کے ہال کی طرف جانے لگے۔ اس وقت مذکورہ کاریگر ہندستانی صنعت کار کے پاس آیا۔ اس فصنعت کار سے ہاتھ ملایاا ور اس کے بعد تعجب کے ساتھ کہا؛ کیا آپ اپنے ملک کے کاریگر دن سے کام کے وقت بھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس وقت بیس آپ کی باتوں کا جواب دیتا تو کام کے چند منط ضائع ہوجاتے اور کمپنی کا نقصان ہوجا تا جس کامطلب پوری قوم کا نقصان تھا۔ ہم یہاں اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے آتے ہیں، ملک کو فائدہ پہنچانے آتے ہیں، ملک کو فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں آتے۔

یبی وه کردارہے جومغربی قوموں کی ترقی کارازہے۔ ہم ۱۹ میں اتحادی طاقت وربن جا اس اتحادی طاقت وربن جا ہے۔

فرمنی کو بائٹل تباہ کر دیا تھا، مگر صرف ۲۵ سال بعد حرمنی دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقت وربن جا ہے۔

اور اس ترقی کاراز ہیں ہے کہ وہاں کا ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری ہم صقابے کہ دہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی طور پر انجام دے۔وہ اپنی ذات کو اپنی قوم کے تابع سمجھتا ہے۔ ہرادی اپنی ذات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ مگر قومی مفاد کی قیمت پر جہاں دات اور قوم کے مفاد میں طراح ہو، وہاں دہ قوم کے مفاد میں جا دو اپنی داتی خواہش کو دہا ہتا ہے۔

قوم کی حالت کا انحصار سمیشہ فرد کی حالت پر ہوتا ہے۔ فرد کے بننے سے قوم بنتی ہے اور فرد کے بلغے سے قوم بنتی ہے اور فرد کے بلغے سے قوم بگر جاتی ہے۔ فوم کا معاملہ وہی ہے ہوئے بین کا معاملہ ہوتا ہے میشین اسی وقت میح کام کرتی ہے جب کہ اس کے پرزے صفح ہوں۔ اسی طرح قوم اس وقت درست رہتی ہے جب کہ اس کے افراد اپنی جگہ پر درست کام کررہے ہوں مشین بنانا یہ ہے کہ پرزے بنا رہے کی راسی طرح نے فوم بنانا یہ ہے کہ افراد اپنی جگہ پر درست کام کررہے ہوں اسلاح کے بغیر قوم کی اصلاح اسی طرح نا جمکن ہے حب س فوم بنانا یہ ہے کہ افراد بنا کے جا بیل و دکی اصلاح کے بغیر قوم کی اصلاح اسی طرح نا جمکن ہے حب طرح پرزے بنیار کے بغیر شین کھڑی کرنا ۔

#### طاقت كاراز

عالمی سطح کے کھلاڑی اکثر کیساں جہمانی قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ان کو ترمیت بھی کیسال معیار کی ملتی ہے۔ بھران میں ہار حبیت کا سبب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیوں جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ کس بنا بر ہارتا ہے۔ یہ سوال بھیلے تین سال سے امریکیہ کے سائنس دانوں کی ایک جماعت کے لئے تیت کا موصوع بنا ہوا تھا ، اب انفوں نے تین سال کے بعد اپنی تحقیق کے نتائج ننائع کئے ہیں۔

ان سائنس دانوں نے عالمی سط کے بہترین کشتی لوٹے والوں (Wrestlers) برتجربات کے اکھوں نے ان کی عصناتی طاقت اور ان کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا۔ اکھوں نے بایا کہ عالمی مقابلوں میں جیتنے والے پہلوانوں اور ہار ان کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا۔ اکھوں نے بایا کہ عالمی مقابلوں میں ایک خاص فرق ہوتا ہے۔ مگریہ فرق حیمانی نہیں بلکہ تمام تریفسیاتی ہے۔ یہ درص کے ان کی ذہن حالت (State of Mind) ہے جو اس کے لئے ہار یا جیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ماہری سے پایا کہ ہار نے والے کے مقابلہ میں جیتنے والا زیادہ بااصول اور قابویا فی تنخص (Conscientious and in بالکہ ہار نے والے کے مقابلہ میں جیتنے والا زیادہ بااصول اور قابویا فی تنخص (Conscientious and in بوتا ہے۔ ان کی دیورٹ کا فلاصہ حسب ذیل ہے :

Losers tended to be more depressed and confused before competing, while the winners were positive and relaxed

تجربه میں پایا گیاکہ ہارنے والے کھلاڑی مقابلہ سے پہلے ہی بددل اور پریشان تھے، جب کہ جیننے والے پُراعتماد اور طمئن تھے (ٹائمش آٹ انڈیا ۲۶ بولائ ۱۹۸۱)

یہی بات زندگی کے وسیع ترمقابلہ کے لئے تھی درست ہے۔ زندگی کے میدان میں جب دوآ دمیوں
یا دوگر وجوں کا مقابلہ ہونا ہے تو کامیاب ہونے یانہونے میں اصل فیصلہ کن چیزیہ نہیں ہوتی کہ س کے
یاس مادی طاقت یا ظاہری ساز وسامان زیادہ ہے اورکس کے پاس کم۔ بلکہ اصل فیصلہ کن چیز قلب اور
دماغ کی حالت ہوتی ہے، حس کے اندر قلبی اور ذمنی اوصات زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے اور حس
کے اندریہ اوصات کم ہوتے ہیں وہی ناکام ہوجاتا ہے خواہ اس کے پاس ظاہری اسباب کی کشر کھتی ہی زیادہ
کیوں نہو۔

مقصدی صحت کا یقین ، تضاد فکری سے خالی ہونا ، نظم د صنبط کو کبھی نہ محبورنا ، ہیجان فیز لمحات میں محصد کی صحت کا یقین ، تضاد فکری سے خالی ہونا ، نظم د صنبط کو کبھی نہ محبیرات کی صلاحیت ، جذبات پر بوری طرح قابور کھنا ، ہمیشہ سوچے سمجھے احت دام کے تحت عمل کرنا ، یہ تمام قلب و درماغ سے تعلق رکھنے والی چیزی ہیں اور بی وہ چیزی ہیں جوزندگی کے معرکہ میں ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہیں ۔

٣

#### تعميري مزاج

ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب (نئی دہلی) ۰ ۔ ۱۹ میں جاپان گئے تھے اور و ہاں چھے ہینے بک رہے۔ انہو نے ۱۲ اکتوبرسم ۱۸ الی ایک ملاقات میں ست یا کہ میں ٹوکیو میں مقیم تھا اور اپنے کام کے تحت ٹوکیو سے ایک مفت ام پر جا باکر ناتھا۔ یہ سفر ٹرین سے بہت درہ منط میں طے ہوتا کھا۔

انفوں نے بت یا کہ ایک روز وہ ٹو کیوسے ٹرین پرسوار ہوئے۔ بپدھ منظ گزر گئے گران کا مطلوبہ اسٹین نہیں آیا۔ ایک اسٹین پرٹرین رکی گرانھوں نے بور ڈود کیھانو یہ کوئی دوسرا اسٹین نفا۔ اب انھیں تشوییٹ ہوئی۔ ان کوخیال ہوا کہ غالب وہ کسی غلط ٹرین پرسوار ہو گئے ہیں۔ ڈبر ہیں ان کے قریب ایک جا بانی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ گرز بان کی مشکل تھی۔ کیوں کہ ڈ اکٹر صاحب جا پانی زبان ہیں مشکل تھی۔ کیوں کہ ڈ اکٹر صاحب جا پانی زبان ہیں جانے مطلوبہ جانے اور وہ شخص انگریزی زبان سے نا واقف تھا۔ انھوں نے برکیا کہ ایک کا غذیر اپنے مطلوبہ اسٹین کا نام لکھا اور جایانی نوجوان کواسے دکھایا۔

ڈاکٹرصا حب نے بت یا کہ اس در میان میں ٹرین چار کی گھی مگر ابھی اس نے بلیٹ فارم نہیں چوٹرا تھا۔ نوجوان نے ڈاکٹر صاحب کو کے کرنیجے ہی فور آ رنجیر کھینچی۔ ٹرین رکی نووہ ڈاکٹر صاحب کو کے کرنیجے اس کے بعد اس نے ان کو نجا لف ہمت سے آنے والی دوسری ٹرین اسرا۔ اب وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ان کو نجا لف ہمت سے آنے والی دوسری ٹرین پر بھایا اورخود بھی ان کے ساتھ بیٹا۔ ٹرین دونوں کو لے کر روا نہ ہوئی۔ جندمنٹ میں ٹو اکٹر صاحب کا مطلوبہ اسٹیشن آگیا۔ اب نوجوان ان کو لے کر اترا اور یہاں چھوٹر کر دوسری ٹرین سے وہاں کے لئے روانہ ہوگیا جہاں اس کوجا نا تھا۔ اس دوران دونوں سے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جایانی زبان نہیں جانے تھے اور دجایائی نوجوان انگریزی زبان سے نا وہ فف تھا۔

اسی طرح مثلًا نعول نے بت یا کہ بین کی مٹرک پر نھا۔ بین نے دیجھا کہ دوجا پانیوں کی کار آنے سائے سے آنے ہوئے ٹکر اگئی، دونوں اپنی گاڑی سے اتر سے اور ایک دوسرے کے سامنے سرتھ کاکر کھڑے ہوگئے: ایک نے کہا کہ غلطی میری ہے، مجھے معاف کردد ۔۔دوسرے نے کہا غلطی میری ہے مجھے معاف کردو۔

اس کا نام نعسب سے سری مزاج ہے ، اور یہی تعمیری مزاج قوموں کی ترقی کی سب سے بڑی ضمانت ہے ۔ سکے برعکس جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ وہ صوف اپنے کو جانیں اور دوسرے کو نہ جانیں وہ کہی کوئی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔

44

#### اخلاق كى طاقت

خوش اخلاقی کی دوسیں ہیں۔ ایک یہ کہ حس سے آب کا کوئی تعلق بدیا حس سے کوئی فائدہ وابستہ ہد اس کے ساتھ کے ساتھ میں اخلاقی کر بین عام عادت بنالینا اور ہرایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ بیش آنا ، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ خوش اخلاقی کی بیل قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھے فائدہ ملتا ہے۔ مگر خوش اخلاقی کی دوسری فسم کے فائدہ ملتا ہے۔ مگر خوش اخلاقی کی دوسری فسم کے فائدے انتے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

مسٹرا جوانی ۱۹۶۵ میں کلکتہ کی ایک بڑی دواساز فرم میں سیلز مین مقربع کے ان سے بہلے ہوتئف ان کی جگہ برکام کرر ہاتھا اس کو ۱۲ سور دیے تنخواہ اور آمدور فت کے لئے ربلوے کاکرایہ لٹنا تھا۔ اجوانی نے کہا کہ میں تین بزار روپے مہینیہ لوں گا اور مہوائی جہاز سے سفرکروں گا۔ کار فائنہ کے ڈائرکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ سے اضوں نے کہا : میں کام بھی بہت زیادہ دول گا۔ آب ایک بار تجربہ کرکے دیکھے۔ بالا فران کا تقرب ہوگیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہول۔

اس زمانہ میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکھ تھی جس کی پر کیٹس بہت کا میاب تھی اور اس کے بہاں دواؤں کی کھیبت بہت زبا دہ تھی۔ گر دہ کسی مردایجنٹ سے تیس طبی تھی۔ ایک وواساز ادارہ کا ایجنٹ ایک باراس کے بہاں آیا۔ باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامسٹری جانت ہوں اور ہا تھ بھی دیکھتا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ابنا ہا تھ اس کے سامنے کر دیا۔ ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آب کے ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم ایا۔ اس دافعہ کے بعدلی ڈی ڈواکٹر کومرد ایجنٹوں سے نفرت ہوگئی اور اس نے اپنے دوا خان میں مردائینوں کا واضلہ بائل بند کر دیا۔

مسٹرا جوانی اپنے تجارتی سفر پر مذکورہ ستنہرے لئے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈائرکٹرسے لیڈی ڈاکٹر کا ذکراً یا۔ مسٹرا جوانی نے کہا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا۔ ڈائرکٹرنے اس کوان کی سادگی پر محول کیا۔ اس نے کہا کہ اس سے آرڈر لیٹ بائکل ناممکن ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اس یا رہ میں اتنا زبادہ شہر موجِی تھی کہ لوگوں نے اس کے بار سے میں سوچینا ہی چھوڑ دیا تھا۔

مستراجوانی اینے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ پر ایک ہوڑھی خاتون بریٹ ان ہوئی ۔ خاتون تھیں۔ راستہ میں ایسا ہوا کہ بوڑھی خاتون کو کھائٹی احتی اور کھٹ آنے لگا۔ بوڑھی خاتون بریٹ ان ہوئی ۔ مسٹراجوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت سے مطابق اس خاتون سے ہمدر دی بیدا ہوئی اور انھوں نے فوراً اپنار ومال اس

پی در کے بعد بور صی خاتون کی اولی اپنے کام سے فارخ ہوکر گھر پہنچ تو دیجھاکہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔
اس نے کہا کہ ہم کوآپ کی آمد کی خبر نہ تھی اس سے گاڑی ہوائی آڈہ پر نہ جاسکی۔ آپ کو تو بہت سکلیدن ہوئی ہوگی۔ ماں نے کہا کہ نہیں مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اوراس کے بعداس نے مسٹراجوانی کی پوری کہائی سنائی۔ پرسن کر اڑی بہت متاثر ہوئی ۔ اس نے فوراً مذکورہ ہوٹل کو شیلی فون کرے مسٹراجوانی سے رابطہ فائم کیا اور کہا کہ ہم آپ کے مہت مشکور ہیں اور راست کا کھانا آپ ہمارے بہاں کھائیں مسٹراجوانی مقررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر ہم جی گئے۔ جب لوگ کھانے کی میز بر بیسے اور تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی خاتون کی لاطی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کوم دا این فورا سن نور اور این ہوائی میں اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روا دار در تھی ۔ جب اس کوم علیم ہوا کہ مسٹراجوا نی دواس از کمین کے سیلز بین ہیں تو اسی و قت اس نے خود اپنی طرف سے دوا وں کا ایک بڑا آر ڈر انکوا دیا۔ اور کہا کہ ہمارے بہاں دوائی کہ بہر سے میں میں ہوئی ہمارے بہاں دوائی کہ بہر کھیے تا ہے۔

مسٹرا ہوانی کھانے اور ملاقات سے فارغ ہوکر ہوٹی واپس آئے اور اسی وقت کلکتہ میں اپنے ڈائرکسٹ رکو طریک کال کیا - اکفوں نے اپنے ٹوائرکٹرکوٹیلی فون پر بنایا کہ ندکورہ لیڈی ڈاکٹر سے بیں نے اپنے ہزار کا اردر حاصل کر لیا ہے ۔ ڈائرکٹر نے فور آ کہا تم فلط کہہ رہے ہو۔ ایساتو کبھی ہونیں سکتا ۔ تاہم اگل ڈاک سے جب ڈائرکٹر کے پاس فدکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چک اور اس کا دستخطر شکرہ آرڈر بہنی نواس کومعلوم ہواکہ وہ واقعہ بالعمل تبیش آ چکا ہے حس کو وہ ایت تک تا جمکن سمجھے ہوئے تھا۔

ا انومبر ۱۹۸۰ کی ملاقات میں میں نے مسٹر ابوائی سے پوچھا کہ آب کو تجارت کا بہت تجربہ ہے۔ یہ نتائے کہ تجارت میں کا میا ہی کہ اور اسس کہ کا میا ہی کاراز کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا: میٹھی زبان ، اچھا سلوک ۔ میں نے کہا ہاں ، اور اسس وقت بھی جب کہ بطایہ راس کا کوئی فاکر ہ نظر نرآ تا ہور میٹھی زبان اور ایچا سلوک ہر حال میں مغید ہے ، لیکن اگر وہ آدمی کا عام اضلاق بن جائے تو اس کے فاکروں کا کوئی ٹھکا نانہیں ۔

#### تعميرويت

الترتعالی نے لکڑی پیدائی گراس ہے کشتی نہیں بنائی۔ اس سے نوباز مین ہیں رکھ دیا گراس نے نوب کومٹین کی شکل میں نہیں ڈھالا۔ اس سے المونیم اور بلاسٹک پیداکیا گران کو جہازی صورت میں تشکیل دینے کاکام چیوڑدیا۔ اس کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجربیہ کہ دوسراکام الترتعالی النان سے لینا جا ہتا ہے۔ الشریح الکہ طوف ہرقسم کے فام مواد بیدا کیے۔ اور دوسری طرف النان کوعقل کی صلاحیت عطام نائی۔ اب الٹرتعالی کی مونی ہے کہ النان زمین سے فام مواد نے کر اس کومشین کی صورت دے۔ وہ بعیر گھڑے ہوئے مادہ کو گھڑے ہوئے مادہ کو گھڑے ہوئے مادہ میں تبدیل کرے۔

یہ فطرت کی تو توں کو تمدن میں ڈھالنے کی مثال ہے۔ سیک بہم معاملہ انسان سے بھی مطاوب ہے۔

الشر تعالیے نے انسان کو ایک بہترین شخصیت عطا فرمائی ۔ فطرت کی سطح پر اس کو اعلیٰ تربن وجو دعطا فرمایا ۔

تاہم یہ انسانی شخصیت ابنی ابتدائی صورت میں ایک قسم کا خام موا دہے ۔ اب یہ کام خود انسان کو کرنا ہے کہ وہ فداکے دیے ہوئے اسس ابتدائی وجود کی تشکیل نو کرے ۔ وہ فطرت کے سادہ ورق پر ابنا کلام تحریر کرے ۔ یہی انسان کا امتحال ہے ۔ اسی معاملہ میں کامیا بی یا ناکامی پر اسس کے متعبل کا انحصار ہے ۔

النان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے شعود کو معرفت میں ڈھالے ۔ اپنے احساسات کو ذکر الہی میں تبدیل کرے ۔ وہ اپنے عمل کور بائی کردار کی صورت میں ظامر کرے ۔ وہ اپنی شخصیت کو آخری صد تک نعدا کا مندہ منا دیے ۔

ایک انبان وہ ہے جو مال کے پریٹ سے پریا ہوتا ہے۔ دو سرا انبان وہ ہے جس کو ہرشخص اپنے آپ بناتا ہے۔ آدمی اپنی مال کے پریٹ سے گویا لئے کر پریا ہوتا ہے۔ اب کوئی انبان اپنی گویا لئ کوحق کے اعترات کی طرف ۔ آدمی اپن مال کے پریٹ سے اعلیٰ صلاحیت کے اعترات کی طرف ۔ آدمی اپن مال کے پریٹ سے اعلیٰ صلاحیت سے اعلیٰ صلاحیت کو فری فائد سے اعلیٰ صلاحیت سے اعلیٰ صلاحیت کو فری فائد سے اعلیٰ صلاحیت کو فری فائد کے حصول بیں لگاتا ہے اور کوئی اسس کو اعلیٰ مقصد کے یہ وقف کر دیتا ہے۔ ہرآدمی فطرت کی ایک زمین ہے۔ کوئی اپن زمین پرکانے اگاتا ہے اور کوئی ہے جو اپنی زمین کو کھولوں کا باغ بنا دیتا ہے۔ کوئی ایپ آپ کوجنت کا بات ندہ بناتا ہے اور کوئی جہتم کا بات ندہ .

#### يبخوسش اخلاقى

نوش اخلاقی کی سب سے زیادہ عام قسم وہ ہے جو بداخلاقی کی برتر بن قسم ہے۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو تاجرانہ اخلاق کی ماجا سکتا ہے۔ ایک کا میاب دکا ندار اپنے ہرگا کہ سے انتہائی خوش اخلاقی کا معالمہ کرتا ہے۔ مگر اس خوش س اخلاقی کے پیھے ذاتی مفادے سواا ورکھیے نہیں ہونا۔ دکان پر آنے والاگا کہ اگر ابنالیادہ آباد کر دیا تا ارکر دنپرہ مانگے والا آدی بن جائے توفور آ معلوم ہوجائے گاکہ دکا ندار کی خوشش اخلاقی کی حقیقت کیاتھی۔

خوش اخلاقی کی ایک قسم وہ ہے جس کو وہ تہذیب "کہا جاسکتا ہے۔ قیم خاص طور پر جدی تعلیم یافہ طبقہ کے درمیان رائج ہے۔ یہ لوگ حب باہم لمیں گے تو وہ نہایت ترضے ہوئے الفاظ بس بات کریں گے۔ اکشیں موضوعات پر بھی وہ اس طرح ایک بے معنی رائے کو بھی خوبصورت علمی الفاظ میں بیان کریں گے۔ اکشیں موضوعات پر بھی وہ اس طرح بولیں گے جیسے کہ وہ برف کے موضوع پر لول رہے ہیں۔ اپنے مخالف سے بات کرتے ہوئے ایباروہ اختیار کریں گے جیسے ان کا اختلات سراس علمی اختلات ہے۔ اس کو ذاتی مفا دسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن زیادہ مرائی کے ساتھ دیجے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی حقیقت مصنوعی اخلاقیات سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان کا اول واخر مقصد سماج میں مہذب انسان کملایا جاتا ہے نہ کہ نی الواقع اخلاقی اصولوں پر علی کرنا۔

خوس اخلانی کا بک اورتسم و ه ہے جو " برطوں " کے پہاں پائی جاتی ہے۔ جولوگ ان سے چوطے بن کر ملیس ان سے وہ پوری طرح نوش اخلاق ہے رہتے ہیں۔ اس طرح جولوگ ستم طور پر بڑا کی کا مقام حال کر کے مہول ان کے ساتھ بھی ان کارویہ ہمیشہ خوش اخلاقی کا ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں کا احت لاق سے کو تعلق نہیں ۔اول الذکر کے ساتھ ان کی نوش اخلاقی در اصل ان کے اس علی کی تبیت ہوتی ہے کہ انھوں نے ان کی شکہ از نواجم کی ۔ نانی الذکر کے ساتھ ان کی نوش اخلاقی اس کے ہموتی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی نوش اخلاقی اس کے ہموتی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنی کو منسوب کرناعوام کی نظرییں ان کی پیر نصویر بر بنا تا ہے کہ وہ بھی برط و س کی نہر سے بیں شاخل ہیں۔

یکی وجہ ہے کریو بڑے "اس وقت آپن خوش اخلاقی کھو دیتے ہیں جب کہ کوئی آدی ان کی بڑائی کو چیلئے کرے، حب وہ کوئی ایسی بات کہدے جس سے ان کی مت کبرانہ نفیات پرز دمیڑتی ہو۔ ایسے شخص کے مقابلہ میں وہ فور اُا پنالبادہ اتاردیتے ہیں۔ ان کی خوش اخلاقی اچانک بدئر بن بداخلاقی میں تب دیل ہوجاتی ہے۔

## كرداركي طاقت

لوگ عام طور پر دو ہی قسم مے بوگوں کو طاقت ورسمجھتے ہیں۔ ایک و ہبن سے پاس ما دی چیز و ل کا ڈھیر مو- دوسرے و هجو دا داگیری کرنا جلنے موں - مگرطانت کاسب بڑار ازکر دارے عزیر برکہ کر دار ایک ایسی چیزے جس کامالک ہرا کی آدمی بن سکتاہے۔ اس کے لئے نہا دی دیو ہونا ضروری ہے اور نہ جسمانی پہلوان مونا۔

مولاً نامحر قاسم قاسمی (پیدائش ۱۹۵۷) مررسیین نجش دہلی بیں اسنا دہیں اور اس کے ساتھ ایک

مسجد ملب امام ہیں۔

موصوف نے دہلی میں گھڑی کی مرمت کی دکان کھولی۔ان کو اپنی دکان پر بٹھانے کے لئے ایک كاريككي ضرورت تقى-اس اثنايل يه مواكه ايك روز ان كى سجد يبس ايك تخف في نماز براهي عمرتقريباً بهم سال تقی ۔ تعارف کے بعد معلوم ہواکہ ان کا نام محددین کشمیری ہے اوروہ گھڑی کا کام جانتے ہیں۔ "آب د بى يس كيك آئے " مولانا محرقاتم نے لوجھا۔

" كام كى تلاش بين "محددين كشميري نيحواب ديا-

ور آب گھڑی کی مرت کا کام جانے ہیں ''

" الحد للسرجانية مول اور مين اين كام برمطمين مول "

" دہلی میں کوئی آدمی ہے حواب کی ضمانت لے سکے "

"میراضامن صرف الشرہے ۔ اگر آپ کو اللہ کی ضانت براطیبان ہونو میں اس کو این ضانت میں بيش كريكنا مون "محددين تنبرى كالفت كوكه اس انداز الخمولانامحد قاسم كومتا نزكيا اورا مخون نے ان کو اپن د کان برر کھ لیا۔ اب اس وا فعہ کوئی جمینے گذر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے دونوں فراق مطمئن ہیں مولانا محدقاسم صاحب کی د کان بھی کامیاب ہے اور محسسد دین کثیری صاحب کو بھی روزگاریل گیاہے۔

اسِ طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ کر دارخود اینے اندر طافت رکھناہے۔ اگر آدی باکردار ہوتواس کاباکر دار ہوناس کی زبان میں یفین اور عزم کی تبین پیداکر دیتا ہے اور جہاں فین اورعزم اجائے و مال کامیا بی ای طرح آتی ہے جس طرح سورج سے بعدروسٹنی اور یا بی سے بعد سي*را*ني۔

#### كرداركامعامله

انسان ما ده کوتدن میں نبدیل کرتاہے۔ وہ سادہ چیزوں کو استعمال کرکے ثنا ندار شہر وجود میں لاتاہے۔ ایساکیوں کر ہوتاہے۔ اس کاراز صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے چیزوں کے اندر کچے لازی اوصا ن کا ہونا۔ آدی ایفیں فطری خصوصیات کو دریافت کر کے انھیں کام میں لاتاہے۔ پیخصوصیات کو یا چیزوں کا کیٹر کر دار) ہیں دہر چینہ کا کیٹر عین کیر کر ہے جس کو وہ لاز گا اواکرتی ہے۔ یہی وہ کیرکڑکی یقینیت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی تمام سے گرمیاں اور ترقیاں مکن ہوتی ہیں۔ اگر یہ یقینیت باتی مذرہے تواجا کہ پور اانسانی تمدن کھنڈر موکر رہ جائے گا۔

اگر ایسا ہوکہ ایک دریا کے اور راوہ کا بل کھڑا کیا جائے اور بھرمعلوم ہو کہ وہ موم کی طرح زم ہے۔ بتقرا ورسمنٹ کے ذریعہ کئی منزلہ بلٹہ نگ بنائی جائے اور وہ رین کا ڈھیر نتا بت ہو۔ انجن میں پٹر ول عجر ا جائے مگریب انجن کو چلا یا جائے تو بیٹرول تو انائی میں تبدیل نہو۔ مقناطیسی میدان (Magnetic Field) اور حرکت (Motion) کو بچاکیا جائے مگر الکٹر ان مخرک ہوکر بجلی پیدا مذکریں، وغیرہ وغیرہ۔

اگرایسا ہو تواس کا مطلب بہ ہے کہ چیزوں نے اپنا کیر کھر کھو دیا ہے۔ اور اگر چیزیں اپنا متعین کیر کھر کھو دیں تو تعدن کی تعمیر نامکن ہو جائے۔ ندن اس وقت نبتاہے حب کہ اس کے ضروری ماوی اجزار اسس کر دار کو ا داکریں جس کی ان سے توقع کی گئی ہے۔ اگر برف کی نیکٹری میں پائی جینے کے بجائے تھا پ بن کر الٹرنے لگے تو آئس فیکٹری کا وجو دیے معنی ہوجائے گا۔ اگر بھٹی میں لو ہا ڈالا جائے اور وہ پھلنے سے انکار کر دے توسار اُسٹینی کاروبار در ہم بر ہم موکررہ جائے گا۔

طیک ہی معاملہ انسانی اجماعیت کا بھی ہے۔ کسی اجماعی نظام میں جو افرا د منسلک ہوتے ہیں ان میں سے ہزر دکو اپنے اپنے مقام پر کوئی کر دارا داکر ناپڑ تاہے۔ اسی کر دار کی ضیح ا دائگ پر اجماعیت کے قیام کا انحصارہے۔ جس طرح ما دی چیزوں کی فیمت ان سے مخصوص کیر کھڑکی بنا پر ہے۔ اس طرح انسان کی فیمت بھی اس میں ہے کہ دہ مختلف مواقع پر اس کیر کھڑکا خبوت دیے جس کی بحیثیت انسان اس سے امید کی جاتی ہے۔

لوہا وہی لوہا ہے جو استعال کے وقت بھی لوہا ہو۔ اس طرح آدمی بھی وہی آدمی ہے جو تخربہ کے موقع پر لوہ پرنس (لوہا انسان) ثابت ہوسکے۔ جو اس امید میں پورا اتر ہے جو اسس سے کی گئی ہے دہ مرموقع پر انسان ثابت ہو نہ کہ غیرانسان ۔

#### اجهامعاسشره

مادی دیزباکا نظام محکم نظام ہے اور انسانی دنیا کا نظام منتشر نظام ۔ مادی دنیا میں ہرطرفت بنا وُسے اور انسانی دنیا میں ہرطرف بگاڑ ساس کی وجہ بہہے کہ مادہ ایسے قوانبین کا با بہت دہے اور انسان ایسے قوانین کا بابند نہیں ۔

کوئی طافتورنظام با بی ا چهامعا شره اس وقت بنا ہے حب کہ اس کے انسان خیتی عنول بی انسان خاب ہوں۔ جہاں نزی کی ضرورت ہے وہاں وہ لوسے کی طرح پختہ بن جائیں۔ جہاں نزی کی ضرورت ہے وہاں وہ چیتہ کی طرح نزم ہم ابت ہوں۔ جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پیتر کی طرح خاموش مہوجا بیں۔ جہاں شہر نے کی ضرورت ہے وہاں وہ بہا ڈکی طرح جم کو کھڑے ہو جائیں۔ جہاں اقدام کی ضرورت ہے وہاں وہ بہا ڈکی طرح جم کو کھڑے ہو جائیں۔ جہاں اقدام کی ضرورت ہے وہاں وہ بہا تا ہو ای بی باین جو انھیں بولنا چاہئے۔ اور ہرمو قع برو ہی نابت ہوں جو انھیں نابت ہونا چاہئے۔

ایسے انسان اجماعی زندگی کے لئے اسی طرح ایم ہیں جس طرح لو ہا اور بیرول تدنی زندگی کے لئے۔ لو ہا اور پیرول کے بغیر کوئی اجماعی زندگی کے ایک انسان کومہال و عدہ پوراکر ناچاہئے و ہال و ہ و عدہ خلائی کرے۔ جہال اس کونسرانت کا طرفتہ اختیار کرناچاہئے و ہال و ہ و عدہ خلائی کرے۔ جہال اس کونسرانت کا طرفتہ اختیار کرناچاہئے و ہال و ہ کیننہ ین کا طرفی اختیار کرے یجہال اس کوفی اضی دکھانا چاہئے و ہال وہ تنگ ظرفی کا نبوت دے یجہال اس کو برا این کا مظاہرہ کرنا چاہئے و ہال وہ چوٹا پن دکھائے۔ جہال اس کو برا ایس کو برا ہے جہال اس کو برا ہے جہال اس کو این ایس کو ہوئے کے معاف کر دینا چاہئے و ہال وہ سرشی کرنے گئے۔ جہال اس کو اعتراف کرلینا چاہئے و ہال وہ ہرط وہرمی دکھائے گئے۔ جہال اس کو اپنے بھائی کی پر وہ پونشی جہال اس کو احتراف کرلینا چاہئے و ہال وہ ہرط وہرمی دکھائے گئے۔ جہال اس کو اپنے بھائی کی پر وہ پونشی میں ما مینے کے ہال وہ خود غرفنی سے کام لینا چاہئے و ہال وہ خود خونی سے کام لینا چاہئے و ہال وہ خود خونی سے کام لینا چاہئے و ہال

اگر ایسا ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپناانسانی کردار کھو دیاہے۔ وہ اس امب کولاد ا نہیں کرد ہا ہے جواجماعی نظام کا ایک جزیر ہونے کے اعتبار سے اس سے قائم کی گئی تنی جس اجماعی معاشرہ کا بیرحال ہوکہ اس کے افراد اپناانسانی کر دار کھو دیں وہاں صرف انتشار کا رائح ہوگا، وہال کوئی مستعظم اجماعی نظام نہیں بن سکتا۔

#### اعتبار ببدا يجيح

آیک آدمی نے کاروباد سشروع کیا۔ اس کے پاس مشکل سے چند سورو بید کتھے۔ وہ کپڑے کے ملک سے چند سورو بید کتھے۔ وہ کپڑے کے ملک طلح مسے خرید کرلاتا اور بھیری کر کے اس کو فروخت کرتا۔ کچھ کام بڑھی اور کیا۔ سے اجازے کے اس کی دکان کے سامنے پیڑی پر بیٹھنا سٹروع کر دیا۔

کیا۔ دھیرے دھیرے اس محقوک فروش سے وہ کی طافرید تا سخنا اسس سے اس سے بہایت اصول کا معاطمہ کیا۔ دھیرے دھیرے اس محقوک فروش کو اس آ دمی کے اوپر اعتبار ہوگیا۔ وہ اس کو ادھار کیڑا دیے لگا۔ جب آ دمی ادھار برکیڑے لا تا نو اس کی کوشش رہتی کہ وعدہ سے کچھ ببہلے ہی اس کی ادائیگی کر دے۔ وہ اس طرح کرتا رہا۔ بہال تک کہ محقوک فروش کی نظر میں اس کا اعتبار بہت بڑھ گیا۔ اب وہ اس کو اور زیادہ کیڑے ادھار دینے لگا۔ جندسال میں یہ نوبت آگئی کہ محقوک فروش اس کو بچا س ہزار اور ایک لاکھ روب کا کیڑا ہے تکلف دیدیتا۔ وہ اس کو اس س طرح مال دینے لگا جیسے کہ وہ اس کو اسس طرح مال دینے لگا جیسے کہ وہ اس کے مائے نقد فروخت کر رہا ہو۔

اب آدمی کاکام اتنا بڑھ چکا تھاکہ اس نے ایک دکان سے لی۔ دکان بھی اکس نے نہایت اصول کے ساتھ جلائی ۔ وہ نیزی سے بڑھتا رہا ۔ یہاں تک کہ وہ اپینے شہر میں کیڑے کے بڑے دکا نداروں میں شمار کما جانے لگا۔

اس د نیابیں سب سے بڑی دولت روہیہ نہیں ، اس دنیابیں سب سے بڑی دولت را است دنیا میں سب سے بڑی دولت اعتبار ہے ۔ اعتبار کی بنیا دیر آپ اسی طرح کوئی چیز ہے سکتے ہیں جس طرح کوئی شخص بازارسے سامان خرید تا ہے۔ اعتبار ہر چیز کا بدل ہے۔



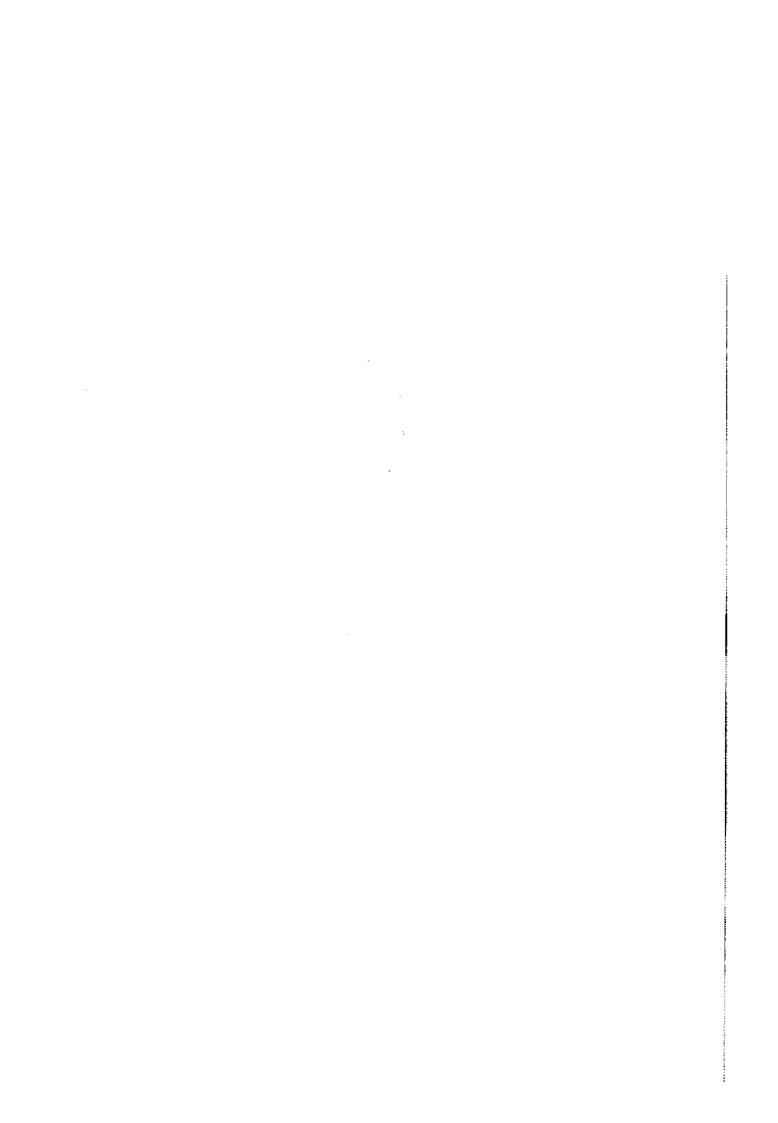

#### أسالط

ایک کیم صاحب سے۔ ایک خص ان کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک ڈبر تھا۔ اسس نے ڈبر کمول کرایک زیور نکالا۔ اس نے کہا کہ بہ خانص سونے کا زیور ہے۔ اس کی قیمت دس ہزار روپ سے کم نہیں ہے۔ اس وقت مجھے مجبوری ہے۔ آپ اس کو رکھ کر بانچ ہزار روپ بھے دید ہے۔ بیں ایک ماہ بیں روپیہ دے کر اسے و ایس نے لول گا۔ عیم صاحب نے کہا کہ نہیں ، بیں اسس قیم کا کام نہیں کرتا ۔ گر آدمی نے کچھ اس انداذ سے اپنی مجبوری بیان کی کہ عیم صاحب کو ترس آگیا اور اکھوں نے باخ ہزاد روپیہ دے کر زیور سے لیا۔ اس کے بعد اکھوں نے زیور کو لوہ کی الماری ہیں بند کر کے دکھ دیا۔

مہینوں گزر گیے اور آدمی واپس نہیں آیا۔ عکم صاحب کو تتویش ہوئی۔ آخرا کھوں نے ایک رور اس زیور کو لوہ کی المساری سے نکالا اور اس کو بیجے کے لیے بازار بھیجا۔ گرث نار نے جائے کر بتایا کہ وہ بیتل کا ہے۔ عکیم صاحب کو سخت صدمہ ہوا۔ تا ہم روپیہ کھونے کے بعدوہ اپنے اپنی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اکھوں نے اسس کو کھلا دیا۔ اکھوں نے صرف یہ کیا کہ جس زیور کو وہ اس سے پہلے بندا لمساری میں رکھے ہوئے کتے اس کو ایک کھل المساری میں ڈال دیا۔ اکھوں نے اس کو ایک کھل المساری میں ڈال دیا۔ اکھوں نے اس کو ایک کھل المساری میں دیا۔ اس کو سویے کے اس کو ایک کھل المساری میں ڈال دیا۔ اکھوں نے کو خانہ میں رکھ دیا۔

اننان معاطات کے بیے بھی یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ انسانوں کے درمیان اکترشکایت اور بمنی صرف اسس بیے بیدا ہوئی ہے کہ ایک آدمی سے ہم نے جوامید قائم کررکھی تھی اس بیں وہ بورا نہیں اترا۔ ہم نے ایک آدمی کو با اصول سمجا تھا مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے اصول ہے۔ یہم نے ایک تنفس کو ایپ نے نے نواہ سمجا تھا مگر وہ بدخواہ تا بت ہوا۔ ہم نے ایک شفس کو ایپ نے نواہ سمجا تھا مگر وہ بدخواہ تا بت ہوا۔ ہم نے ایک شفس کو معنول تکلا۔

ایسے مواقع بر بہترین طریقہ بیسے کہ آدمی کو اِس خانہ سے نکال کر اُس خانہ بیں رکھ دیا جائے ہےں چیز کو ہم نے سوینے کی المساری بیں محفوظ کر رکھا تھا اس کو اس سے نکال کر بینیل کی المساری بیں ڈال دیاجائے۔

## دنياطائب رائطرنويي

ایک شخص میزیر بیشا ہوا ہے۔ اس کے سامنے کھلا ہوا ٹائپ رائٹر ہے۔ اس کے ذہن میں کچھ خیالات آئے۔ اس نے ذہن کے مطابق شختہ مروت (کی بورڈ) برر خیالات آئے۔ اس نے ٹائپ مائٹومیں کا غذلگا یا اور اپنے ذہن کے مطابق شختہ مروت (کی بورڈ) برر انگلیال مارنی نثروع کیس - اچانک اس کا ذہنی خیال واقعہ بننے لگا۔ سیاسنے کے کا غذ پرمطلوبہ العث اظ مجھیب مجھیب محرا بھرنے گئے۔ بہال تک کہ اس کے نمام جملے کا غذیر ٹائپ ہوکر سامنے آگئے۔ بہند جملے یہ سنتے:

میں بق پر ہوں ، میر ب سوا بولوگ ہیں سب باطل پر ہیں میر براکوئی قصور تہیں ، ہرمعاملہ میں قصور صرف دوسروں کا ہے میں سب سے بڑا ہول ، دوسر نام لوگ میر برے مقابلہ میں چھوٹے ہیں میں ضدا کا محبوب ہول ، دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری میں میری

آدمی نوش نفاکه اس نے جو کچھ چاہا وہ کا غذیر موجود موگیا۔ گرآدمی کی بشمتی یہ تھی کہ وہ جس دیا میں سقا وہ کوئی طائب رائٹر نہیں تفی ۔ ٹائپ رائٹر کے ایک کاغذیر جس طرح اس نے اپنے خیبال کو دا قعہ بنا لیا اسی طرح وہ حقیقت کی دنیا میں اپنے خیال کو واقعہ نہیں بنا سکتا تھا۔ کاغذیر اپنی پیند کے الفاظ جھا پنے کے لئے توصرف کی بور ڈیرانگلبال مارنا کافی تھا۔ گر حقیقت کی دنیا میں کسی خیال کو دا قعہ بنا سنے کے لئے ایک کمی اور سوچی تھی جد وجہ دکی صروت ہے نہ کہ ٹائیسٹ کی طرح محض انگلبول کو محرک کرنے کی منی جہ طائب رائٹ کا آدمی عمل کی دنیا میں اس وقت بھی کمل طور پر محروم تھا جب کہ الفاظ کی دنیا میں بنظ ہر وہ سب کچھ حاصل کر حکا تھا۔

یہ بات خواہ ہمارے لئے کتئی ہی ناگوار ہو، مگریہ ایک واقعہ ہے کہ دنیا ہمارے لئے کوئی ٹائب رائٹر نہیں اور ہم اس کے کوئی ٹائب طہنیں کہ محف" انگیروں" کی حرکت سے ہم جوجا ہیں دنیا کی سطح برنقش کرتے ہیں۔ چلے جائیں۔ یہ نگیرت فیقتوں کی دنیا ہے اور حقیقتوں سے موافقت کرتے ہی یہاں ہم اپنے لئے کچھ پاسکتے ہیں۔ آدمی کے پاس زبان اور فلم ہے۔ وہ جو چاہے تھے اور جوچاہے لیے اس کی آدمی کو یا در کھنا چاہے کہ اس کی زبان دقلم صرف الفاظ کی لئیریں بناتے ہیں نہ کہ زیدگی کی حقیقتیں۔الفاظ کاغذیر نشان بن کررہ جاتے ہیں۔ آواز ہوا میں غیرم کی لہروں کی صورت میں گم ہوجاتی ہے۔ اور بالا خرا دمی کے پاس جو جیز باقی رہی ہے وہ صرف ایک حجوظ انتظار کہی یورا نہیں ہوتا ۔

### سطرك كالبق

تنهر کی مفروف سراکول پر ہروقت مادیۃ کاخطرہ رہتا ہے۔ چنا بخبہ ٹریفک کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر مختلف ہدایات کمددی جاتی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک یہ ہے کہ پیڑی پر میلنا محفوظ میلنا ہے:

Lane driving is sane driving.

یعنی آدمی اگریٹری کاپا بندرہتے ہوئے اپنی سواری چلانے تو وہ اپینے آپ کو حادثات سے بچاسکتا ہے۔ یہ اس کا مکراؤ ہوا دروہ اپنی مزل کی طرف بڑھنے کہ دوسری گاڑیوں سے اس کا مکراؤ ہوا دروہ اپنی مزل کی طرف بڑھنے کے دوسری کی طرف بڑھنے کہ

اندن کے ایک ڈرا بُورنے ایک بار ایک مضمون شائع کیا اس میں اس نے طریفک کے مختلف اصول بتائے ۔ اس نے اپنے علم اور بجربے کی روشی میں بڑی عمیب عجیب باتیں اکھی تھیں ۔ مثلاً اس نے اکھاکہ آپ اپنی گاڑی سڑک پر دوڑلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اچا نک سائڈ کی گل سے ایک گیند سڑک پر آگئی لکھاکہ آپ اپنی گاڑی سڑک پر دوڑلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اچا نک سائڈ کی گل سے ایک گیند سوک پر کیمیں پر گیند دیکھ کر آپ کو جا ننا پڑتا ہے کہ اس کے پیچے ایک بچر بھی آرہا ہوگا ۔ اگر آپ صرف "گیند او دیکھیں اور "بچر سے سوکو دیکھیں تو آپ اچھے ڈرا بُیور مہیں ہیں ۔ اچھا ڈرا بُیور صرف وہ ہے جو گیند کو دیکھیتے ہی بچر کوئی دیکھ ہے ۔ اگر گورا بُیور سنی گاٹا ہم اس کی آنکھوں کے سلمنے نہ ہو ۔ اگر ڈرا بُیور نے گیندکو دیکھ کا ابنی گاڑی کو بر یک بہیں لگایا تو یفنین ہے کہ اسکا ہے اس کی گاڑی ایک بچر کو سڑک بر کیل چکی ہوگ ۔ سٹرک کا سفر زندگی کے سفر کا معلم ہے ۔ آدمی اگر بجا ہے تو سٹرک کے سفر سے وہ سب کچہ سیکھ سکتا ہے وہ اس کوزندگی کے زیادہ بڑے سفر کے زیادہ بڑے سفر کے زیادہ بڑے سفر کے دیا درکار ہے ۔

اپی سرگرمیوں کو بہیشہ اپنے دائرہ ہیں محدود رکھیے۔ اگر آپ نے دوسرے کے دائرہ میں مداخلت کی تو فوراً اس
سے آپ کا ٹکرا وُ شروع ہوجائے گاجس کا نیتجہ یہ ہوگا گہ آپ کا جاری سفر ڈک جائے گا۔ اجناعی زندگی بیں جب خارج
سے ایک علامت ظاہر ہو تو یہ جائے گا کوئشش کیجئے کہ اس علامت کے پیچے اور کیا باتیں ہیں جو اگرچہ موجود ہیں۔
لیکن بروقت وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں ۔ اگر آپ نے صرف دکھائی دینے والی چیزوں کو دکھی اور جو چیزیں دکھائی نہیں دیت رہی ہیں ان سے بے خررہے تو مقابلہ کی اس دسنیا میں آپ کہی کوئی بڑی کا میابی حاصل نہیں کرسکتے ۔

#### خقيقت ليسندي

امریکی نے اگست ۲۹ میں اپنے دواہم ہم جاپان پرگرائے۔ اس کے نتیجہ میں جاپان تہ نہ نہ مہر ہم ہوایان تہ نہ نہ مہر کورہ گیا۔ تکر جاپانیوں کو اس برغصہ نہیں۔ کیونکہ امریکیوں کی کا دروائی کی طرفہ نہیں تھی۔ بلکہ وہ جاپان کی متشددانہ کارروائی کے جواب میں کی گئی ۔۔۔۔ جاپانیوں کا بہی حقیقت بہندانہ مزاج ہے جس فے انھیں موجودہ زمانہ میں غیر عمولی ترقی کے مقام کے بہنچایا ہے۔

امرکیہ نے جابان کے دو ٹرسے سنعتی سنہ دن، ہیروشیما اور ناگاساکی براہٹم بم گرائے۔ چندمنٹ کے اندر دونوں آباد سنہ عظیم الشان کھنٹربن گئے۔ان ہیں سے ہرایک شہر، امیل سے زیادہ بڑے وقب میں بسا ہوا تقا۔ مگر حب ان برایٹم بم گراتو بہ حال ہوا کہ انسان، جوان، درخت سب جل بھن کردہ گئے۔ میں بسا ہوا تھا۔ مگر حب ان برایٹم بم گراتو بہ حال ہوا کہ انسان، جوان، درخت سب جل بھن کردہ گئے۔ میں طیر ھلاکھ آدمی مرگئے۔ دس ہزار آدمی ایسے تھے جو حادثہ کے بعد فور آبخارات میں تبدیل ہوگئے۔ آج بددلول مشہر شان دارطور بہد دوبارہ آباد ہو چکے ہیں۔ چوڑی سرکیس، کشادہ مکانات، جگہ جگہ پارک اور باغ نے شہر کو بالکل نیا منظر عطاکیا ہے۔ اب سنہ ہر کیسی تیا مت آئی تھی ۔ دلاتی ہے جو دیجھنے والوں کو یا د

ہندستان اہمس (نی دہلی) کے ایڈیٹر مسٹر خوشونت سنگھ جاپان گئے تھے۔ اپنے سفر کی رو دا دہیان کرتے ہوئے وہ تکھتے ہیں کہ میں نے جاپان میں ایک بے حدعجیب بات دیجی ۔ جب کہ بقیہ دنیائے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات کو بہت بڑے ہیا نہ پر امر کمہ کے خلاف بر و بگینڈے کے لئے استعال کیا ہے، نود جاپانی ان واقعات کو امریکہ کے خلاف نہیں لیتے۔ نوشونت سنگھ نے اپنے جاپانی رفیق سے اس کی بابت موال جاپانی ان وقع اس نے نرم ہجے ہیں کہا:

We hit them first at Pearl Harbour. We killed a lot of them. They warned us of what they were going to do but we thought they were only bluffing. They beat us fair and square. We were quits. And now we are friends.

پہلے ہم نے ان کے پرل ہار بربرجمل کیا۔ ہم نے ان کے بہت سے دوگوں کو مارڈ دالا۔ اس کے جواب ہیں وہ ہو کچھ کرنے والے تقع اس سے انھوں نے ہمیں آگاہی دی ۔ گر ہم نے سمجھا کہ بیچھن دھونس ہے۔ انھوں نے ہمیں کسی دھوکے کے بغیر کھلے طور پر مارا۔ پہلے ہم ایک دوسرے سے دور تھے۔ اب ہم ایک دوسرے کے دوسرت ہیں دہندستان ٹائکس سم اپریں ۱۹۸۱)

ایٹی حملہ سے مرنے والوں کی یادگار ہیروسٹیما میں قائم کی گئی ہے۔ امن میوزیم (Peace Museum)

میں جنگی تباہ کادیوں کی تصویری جی گئی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے ہرسال تقریباً ، کا اکھ جاپانی ہیں ہیروشیما آتے ہیں۔ گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام جاپانی کے دل میں امریکیہ کے فلات نفرت جیبی ہوئی موجود ہے۔ تاہم دہ اپنے عملی رویہ میں اس کا اظہار ہونے نہیں دیتے ۔ انھوں نے اپنے مخالفانہ جذبات بر حقیقت بیسندی کا پر دہ ڈوال رکھا ہے۔ جاپانیوں کے اسی مزاج کا یہ متحبہ ہے کہ جنگ کے بعد مہت تقوی مدت میں انھوں نے دوبارہ غیر مولی ترقی کرئی۔ ان کے بیہاں نہیل نکاتا ہے اور نہ ان کے باس معدنیات کی کا نیس مورنیات کی کا نیس انھوں نے دوبارہ غیر مولی ترقی کرئی۔ ان کے بیہاں نہیل نکاتا ہے اور نہ ان کے باس معدنیات کی کا نیس انھوں نے دوبارہ غیر مولی ترقی کرئی ۔ ان کے بیہاں نہیل نکاتا ہے اور دجا پان آج اپنے اعلیٰ ساما نوں کی بدولت دنیا کی مارکٹ پر جھانا ہو ا ہے۔

مشرخوشونت سنگھ نے جاپان میں وکہلوں کی بابت معلوم کیا۔ انھیں بتایا گیاکہ بہاں وکالت کے بیشہ کامال اجھانہیں ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب کوئی نزاع پیدا ہوتی ہے تو وہ عدالت میں جانے کہ بجائے بابئی گفتگوسے اس کوسط کر سنے ہیں جب آ دحی اپنی غلطی مانے کے لئے تیا رہ تو چھگڑا تھی آ گے نہیں برحق برحت کے الزام دیتا ہے۔ برحق برحق کے الزام دیتا ہے۔ برحق برحق کے الزام دیتا ہے۔ اس کی دجہ سے دوسرے کے اندریمی صند بیدا ہوجاتی ہے۔ اورمسکد برحق جا جا ایک فرن اپنی جانے کا اندریمی حفظ کو پیدا ہوگا اورمسکد برحق کا وہیں ختم ہوجا کے گا۔ جانب کی غلطی مان نے تو دوسرے کے اندریمی حفظ کو پیدا ہوگا اورمسکد وہیں کا وہیں ختم ہوجا کے گا۔

اس حقیقت بیندان نقط نظر کاجاپان کویرست برافا کده طاہے کہ ایک جاپانی دوسرے جاپانی پراعتماد کرتا ہے۔ ہندستان جیسے ملکوں میں تجارتی معاہدے اور تجارتی خط وکتا بت عام طور پرایسے ماہرین انجام دیت ہیں جو بہت بندھے ہوئے الفاظ اور قانونی بیلووں کی کامل رعابیت کرنے والی زبان تھناجا نے ہیں مگر جاپانی اپنا وقت اس قسم کے تحریری مسودات تیار کرنے میں صائع نہیں کرتے ۔ امریکہ میں قانون وانوں کی تعداد · ۵ ہزار ہے جب کہ جاپان میں قانون وانوں کی تعداد · ۵ ہزار ہے ۔ جاپیان میں ایسے فظی ماہرین کا زیادہ کام ہی نہیں ۔ جب کہ جاپان میں قانون وانوں کی تعداد بی تعدیل این اور اس کارواج جاپانیوں کے ایم تجارتی اور اس کے اکثر تجارتی اور اس کی تعداد کو مجاپان کے مضم ہوئے ہوئے لفظ پر بھر وسر کرسکتے ہیں۔ قانونی بندیل سے آزادی کا یہ قائدہ ہے کہ کام تیزی سے ہوتا ہے اور غیر ضروری فظی پابندیاں کارکردگی میں صارح منہیں بنتیں ۔ سے آزادی کا یہ قائدہ ہے کہ کام تیزی سے ہوتا ہے اور غیر ضروری فظی پابندیاں کارکردگی میں صارح منہیں بنتیں۔ جاپان کی ترقی کارا زجایا نیا ہے کہ ایم رہے ایک ماہر نے ان لفظ و میں بیان کیا ہے۔ وراتی و دیلا مشبر میں سے جری طاقت ہے جاپال کی ترقی کارا زجایا نیا ہے کہ کام بیان کیا ہم نے ان نوان کی سے جاپان کے اس خراج کے ایک ماہر نے ان لفظ و میں بیان کیا ہے۔

Never quarrelling amongst themselves, always making everything together.

ا بس میر کھی نہ جھگڑنا، ہر کام ہمیشہ ل جل کرکرنا دہندستان ٹائٹس سم اپریل ۱۹۹۱)

#### نڀادور

چودھویں صدی ہجری پر تاریخ کا ایک دورختم ہوا ہے ، پہندر ہویں صدی ہجری بین تاریخ کا ایک دورختم ہوا ہے ، پہندر ہویں صدی ہجری بین تاریخ کے آج وہ تمام موافق حالات ممل طور پر پیدا ہو چکے ہیں جو ایک نبیا ہمتر دورشروع کرنے کے لئے درکار ہیں۔

جب رات کا اندھیراخم ہو تاہے اور نئے دن کاسورج نکلنے کے آثار ظاہر ہونے بین نویہ فطرت کی طرف سے اس بات کا خاموش اعب لان ہوتا ہے کہ روزوشب کی ایک گردسشس بوری ہوگئی۔ اب اس کی دوسری گردسشس شروع ہونے والی ہے۔ جو خص چاہے اس کی دوسری گردشش جائے۔

صبح کے وقت سورج کا بھنا ہر آ دمی کو دوجیزوں کے درمیان کھڑاکر دیاہے۔ ایک وہ موقع جوگزرچکا۔ دوسرا وہ موقع جو سامنے کھلا ہوا موجودہے۔ جو شخص بھی ان مواقع کو استعمال کرے گا۔ تاہم امتحان کی اس دنسی مواقع صرف الحیں کرے گا وہ لازماً اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تاہم امتحان کی اس دنسی میں مواقع صرف الحیں کے لئے ہوتے ہیں جومواقع کو استعمال کریے ہیں۔ جو لوگ مواقع کو استعمال کرنے ہیں کا مام رہیں ان کے لئے کوئی موقع موقع نہیں۔ کا میا بی دوسر سے نفطوں میں موجود مواقع کو استعمال کرنے ہی کا

کو کی شخص بھیلے کل میں ابیت اسفرشروع نہیں کرسکتا۔ سفرجب بھی شروع ہوگا "آج "سے شروع ہوگا ندکہ گزرے ہوئے"کل "سے۔ جولوگ آج کے دن بھی کل میں جیں ان کے لئے اس دنسیا میں بربادی کے سوااور کوئی چنرمقدر نہیں۔

جوموا قع گزر عکے انھیں بھول جائے۔ جومواقع آج موجود ہیں ان کو جانیے اور انھیں استعال کینے - انٹ اللہ آپ یقیاً کا میاب ہول گے۔ یا در کھئے گزرا ہوا دن کبی کسی کے لئے واپس نہیں آیا جمزرا ہوا دن آپ کے لئے بھی واپس آنے والانہیں ۔

## خورکشی نہیں

پاکستان کے (ریٹائرڈ) جزل عیتق الرحمٰن آئ کل پاکستان فیڈرل سروس کمیشن کے صدر ہیں۔ وہ ایک سمہاجر" ہیں اور دور سری جنگ عظیم ہیں فیلڈ مارشل مانک شاہ کے سابھ برما ہیں کام کر چکے ہیں۔ فروری ہم ۱۹ میں جزل رحان ایک سرکاری دورہ پر نئی دہلی آئے۔ ایک اخباری طاحت ات میں انعفوں نے کہاکہ برما کے زمان قیام میں ایک بار مانک شاہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ تکلیف نا قبابل بردانشت ہوگئی تو مانک شاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو گولی مارکر ابیت خاتمہ کر لیں ۔ انعفوں نے جزل رحمان سے ایک بینول مانک جنرل عیتق الرحمٰن نے بیتول دیے جزل رحمان میں ایک جنرل عیتق الرحمٰن نے بیتول دیے ہے انکار کر دیا۔ جزل رحمان میں ہمارے سابھ جو کچے کیا ، اگر اس کو میں اس وقت جانت تو یقیناً میں ابنائی تول انفیس دیدیتا ( طائمس آف انڈیا ۲۰ فروری ۱۹۸۳)

مانکسٹ دوسری عالمی جنگ میں مایوس ہوکرخو دکشی کررہے تھے ،حالانکہ اس سے ۲۵ سال بعد ۱۹۷۱ کی جنگ میں وہ فاتح بن کرنمن یاں ہونے والے تھے ۔

اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ کیوں کہ خودکشی خداسے کا مل مایوسی ہے۔ اسی کے سات وہ آخرت سے انکاد کے ہم معنی ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہوکہ مرفئے بعد وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ دو بارہ زندہ ہوکر آخرت کے دنیا میں بہوئے جائے گا تو وہ کہی خودکشی نزکرے ۔ جس شخص کو آخرت کے مسئلہ کی سنگینی کا احساس ہواس کے بیاے ہر دوسری تکلیف بیج بن جلئے گی۔

اسی کے ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔خود کشی کو حرام فرار دینا گویا انسان کو یہ پیغیام دینا ہے کہ \_\_\_\_ وقتی تکلیف سے گھرا کر مستقبل کو یہ بھول جاؤ۔

موجوده دنساایک ایسی جگرسیم جهان براننان پرعم اور تکلیف کالمحه آتاہے۔ مگرایسے لمحات جمیشہ وقتی ہونے ہیں۔ اگر آدمی اس لمحے کو برداشت کرنے تواس کو بہت جلد معسلوم ہوتا ہے کہ "تاریک حسال " بیں اس سے لیے ایک " روششن متقبل "کا امکان جھیا ہوا تھا۔ وہ شکست خوردہ ہوکرا بین کو مٹادینا چا ہتا تھتا۔ حالال کہ متقبل اس انتظار میں تھا کہ اسس کا نام فاتح کی چیٹیت سے "تاریخ عالم میں درج کرے۔

## اور تالاکھل گیا

اس کی ناکام کوشش اب جسنجلا ہے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے تاہے کے ساتھ زور آزمانی کررہا تھا۔ وہ کنی توبظا ہر صبیح ہے۔ یقیناً تاہے کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجسسے تالا کھل نہیں رہا ہے ، اس نے سوچا۔ اس کا عضہ اب اس درجبر بہونخ چکا تھا کہ اگلام حله صرف یہ تھتا کہ تالا کھولنے کے لیے وہ کبنی کے بچائے ہم حقولے کا استعال شدوع کر دے۔

این بین اس کے میزبان رفین احمد صاحب آگیے۔ "کیا تالا نہیں کھل رہے " اکھوں نے کبی الا بہیں کھل رہے " اکھوں نے کبی اپنے ہا کھ میں ایسے ہوئے کہا۔ " اچھا آپ کنجی غلط لگارہے کتے۔ اصل میں آج ہی میں سنے اس کاتالابدل دیا ہے۔ گرمیں نئی کنجی چھتے میں ڈالنا بھول گیا۔ اسس کی کبنی دوسری ہے۔ "اس کے بعد الحصول نے جیب سے دور۔ یہ کالی اور دم بھرمیں تالا کھل جیکا تھا۔

زمارہ جب بدلتا ہے توالیہ اس مال ان لوگوں کا ہوجاتا ہے جوماضی کی صلاحیت کی بنیا دیر حال کی دنیا میں اپنی قیمت وصول کرنا چا ہیں ۔ نئے زمارہ بیں زندگی کے درواز وں کے نتمام تاہے بدل چکے ہوتے ہیں۔ گروہ پر انی تنجیوں کا گھا لیے ہوئے نئے تالوں کے ساتھ زور آ زمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان کی پر انی تنجیوں سے نئے تالے بہیں کھلتے تو تو تو تالا بنا نے والے پر اور تھی سارے ماحول پر خفا ہوتے ہیں۔ حالال کہ جب تاہے بدل چکے ہوں تو ایسا کھی نہیں ہور کتا کہ پر انی تنجیوں سے نئے تاہے کھل جائیں۔

حقیقت نگاری کے دور میں جذباتی تقریری اور تحریری، اہلیت کی بناپر حقوق خاصل کرنے کے دور میں رزرولیشن کے مطالبے ، تغمیری استحکام کے ذرلیعہ او پر اسطف کے دور میں جلسوں اور جلوسوں کے ذرلیعہ قوم کامستقبل برآ مدکر سے کی کوشش ، سماجی بنیا دوں کی اہمیت کے زمانہیں سیاسی سودے بازی کے ذرلیع نزتی کے منصوبے ، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں ۔ یہ ماصی کے معیاروں پر حال کی دنیا سے اپنے لیے زندگی کاحق وصول کرنا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا ۔ ایسے لوگوں کا انجام موجودہ دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ نغیاتی مریص ہوکررہ جائیں ۔ جو کچھ ان کو بربنائے حق نہیں طابع اس کو سمجیں کہ دہ بربنائے طلم ان کو نہیں مل رہا ہے اور پھر ہمیشہ سے یہ منفی ذہنیت کا شکار ہوکررہ جائیں ۔

## شوق کافی ہے

استاد پوسف دہلوی (م ۱۹۷۷) مشہور توشنو سی تھے۔ ان کوفن خطاطی برغیر ممولی قدرت حاصل تھی ۔ کہا جا آہے کہ ایک بارجی تحط کا مقابلہ ہوا۔ جہنا کے کنارے دیت کے میدان میں بہت سے خطاط جمع ہوئے راستا د یوسف آئے تو ان کے ہاتھ میں بانس کا ایک بڑا کڑا تھا۔ اکفوں نے بانس سے رمیت کے اوپر کھنا شروع کبا۔ العت سے س تک پہنچے تھے کہ تقریبًا ایک فرلا تگ کا فاصلہ ہوگیا۔ لوگوں نے کہا کہ بس کیجئے۔ استاد پوسف نے کہا: میں نے بولکھا ہے اس میں رنگ بھرو و اور پھر ہوائی جہاز سے چھوٹے سائز میں ان کا فوٹو بے لو۔ مجھے یقین ہے کہ فوٹو میں وہری خطار ہے گاجو میرواصل خط ہے۔ اس کے بعد کسی اور کو این فن بیش کرنے کی ہمت نہوئی ۔

تقییم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ وہاں شاہ سعود کی آ مدیران کوایک محراب کا مضمون لکھنے کے لئے دبایہ استقبال کی نیادیوں کا بجیشم نو و معاکنہ کرنے کے لئے گور نرجنرل آئے ۔اس دوران انعنوں نے استا دیوست کا لکھا ہوا محراب بھی دیکھا۔ اس کے شان خط کو دیکھ کر وہ جران رہ گئے ۔ انمنوں نے کہا کہ یکس خطاط نے تکھا۔ یہ چنا نچہ استا دیوسف کو بلایا گیا۔ گور نرجزل نے ان کے کام کی تو بھٹ کی اور یو چھا کہ اس کو تکھنے میں آپ کا کشنا وقت لگا۔ استا دیوسف نے کہا کہ سات دن گور نرجزل نے فوراً اپنے سکر شری کو تھم دیا کہ استاد کوان کی خدمت کے اعترات میں سات ہزار رہ بے مین کرد۔ چنا نچہ اسی وقت ان کوائنی رقم کا جیک دے دیا گیا۔

استاد بوسف سے ایک شخص نے پوجھا کہ نوش نوسی کا فن آب نے کس استاد سے سیکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ کسی سے نہیں ۔ ان کے والد نو دایک مشہور نوش نوسی تھے۔ مگر انھوں نے اپنے دالد کی شاگر دی جی تہیں کی ۔ پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ ہیں نے نوش قربی کا فن لال قلعہ سے سیکھا ہے ۔ لال قلعہ میں مغل دور کے استا دوں کی وصلیاں دختیاں کھی ہوئی ہیں ۔ ان تحقیوں ہیں قطعات مصلے ہوئے ہے جو فن خطاطی کے شاہ کار نمونے ہیں ۔ استا دیوسف دس سال تک برابر پرکرتے رہے کہ لال قلعہ جاکران تختیوں کو دیکھتے ۔ ہر روز ایک قطعہ اپنے ذہن میں بھاکر واپس آتے ۔ اس کو اپنی تعلیم ہوا کا غذ ہے کرلال قلعہ جائے ۔ وہاں کی محفوظ مختی تے ۔ اس کو مسلسل دس سال تک ہرروز لال قلعہ کی طعات کی تختیوں سے وہ نو د اپنی اصلاح کیستے رہے اور ان کو دیکھ دیکھ کرمشق کرتے رہے ۔ ہرروز لال قلعہ کی قطعات کی تختیوں سے وہ نو د اپنی اصلاح لیستے رہے اور ان کو دیکھ دیکھ کرمشق کرتے رہے ۔ ہیں دس سالہ جد وجہ تھی جس نے انتھیں استاد یوسف بنا دیا ۔

اگرا دی کے اندر شوق ہو تو نہ بیسہ کی صرورت ہے اور نہ استاد کی ' نہ کسی اور چیز کی ۔ اس کا شوق ہی اس کے لئے ہر چیز کا بدل بن جائے گا۔ وہ بغیر کسی چیز کے سب چیز حاصل کریے گا۔

#### زبان درازی

سقراط کا قول ہے ۔ اگر تم اسے زبان دراز ہوکہ تہاری زبان درازی کے مقابلہ ہیں کوئی تم سے جیت رہ سکتے ہے۔ تم سمجی غربوں کے ساتھ سمب در دی نہیں کرسکتے ۔

بظا ہر پیجیب سی بات معلوم ہوئی ہے کہ زبان درازی اور غرببوں کے ساتھ ہمدر دی سے کیا تعلق ۔ نیکن گہرائی کے ساتھ ہمدر دی وہی شخص تعلق ۔ نیکن گہرائی کے ساتھ ہمدر دی وہی شخص کرسکتا ہے جو ہی کا اعتراف کرنا جانتا ہو ، خواہ اس می کا تعلق ایک غریب اُدمی سے کیوں بر ہو۔

ایک واقعہ سے اس کی بخوبی وصناحت ہموجا سے گی۔ایک زمیندار نے اپنا اُم کا باغ کسی باغبان کے ہاتھ فروخت کیا ، حب درختوں میں کھل گئے تو اُندھی آئی۔اس اُندھی میں بہت سے چل گرسکے ۔ باغبان کو اندیشہ بہوا کہ وہ کھلول کی فروخت سے پوری قیمت ماصل نہ کرسکے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔اور نقصان ہوگا۔اور کے باس کیا۔اور کہاکہ دیکھنے اُندھی کی وجہ سے کافی کھل گرگئے ہیں اور ہم کو نقصان کا اندلیشہ ہے اس لئے آپ باغ کی قیمت نیں کھے کی کردیں۔

نمین دارنے پر سنا تو بگڑ کر کہا جب تم نے ہمارا ہاغ خربدا تھا اس وقت تم کو پر معلوم یہ تھا کہ باغ کے گرد کوئی ایسی او بخی و یوار کھڑی ہوئی تہیں ہے جو اُندھی اور باغ سے درمیان روک بن سکے۔ غریب باغبان مایوس ہوکر چلاگیا۔

زمیندارکے ایک دوست اس وقت زمیندارکے باس بلیظ ہوے تھے۔ اور زمیندارا ور باغبان کی پوری بات سن دھے تھے۔ اور زمیندارا ور باغبان کی پوری بات سن دھے تھے۔ حب باغبان چلاگیا توا نہوں نے زمیندارسے کہا ، تم بہت سنگدل معام ہوتے ہوں غریب آدمی پر رحم کرنا نہیں جانتے - زمیندار صاحب نے بسن کر کہا۔ آپ جیسے تعلیم یافت لوگ شاید یہ محصے ہیں کہ ایک النبان دو مرے النبان کورزق دیتا ہے ، مگر حقیقت یہ ہے کررزق دینے والا فداہی ، وہ بہر حال ہرایک کواس کارزق بہنجا تا ہے۔

طافتورکے مقابلہ کیں آدمی زیادہ بول نہیں پاتا۔ مگر حب کمزور سے معاملہ ہو تو وہ خوب زبان درازی اس کویہ موقع نہیں دین کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کو سمجھے اور حق کو مان کراس کے مطابق وہ کرے جواسے کرنا چاہئے۔

#### حقيقت بيندى نذكر شوق

شہدی محیاں اپنا جیشہ ہاں بناتی ہیں ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھیولوں کامقام اس سے کئی میل دور ہوتا ہے۔ ایک بھیول ہیں بہت تقوثری مقدار رس کی ہوتی ہے۔ اس لے بھی اس کو بہت دور دور سک جانا ہوتا ہے تاکہ بہت سے بھیولوں کا رس جیس کو صروری مقدار حاصل کرسکے۔

شہد بنع کرنے والی کھی سارے دن اڑا نیں بھرتی ہے تاکہ وہ ایک ایک بھول کارس کالے اور اس کولاکرا پنے چھتہ ہیں جمع کرے۔ شاہدہ سے معسادم ہوا ہے کہ شہد کی تھی جب اپنے ہما ہدہ سے مسلم سام وجب بھولوں کے مقام سے دہ اپنی ہماری ہے توا ندھیرے ہیں روا نہ ہوتی ہے۔ مگر شام کوجب بھولوں کے مقام سے دہ اپنی آخری باری کے لئے جات اس کا بہ سفر نسبتاً اجالے ہیں ہوتا ہے۔ بہلی باری کے لئے اجالے ہیں سفر شروع کرناکیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجب اندھیرے ہیں جاتا ہے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی دونوں وقتوں کا فرق ہے۔ مسمح کے وقت سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا ہے۔

سرب و سامه دب این محدوق موصله اجامے سے المطیر نے مطرف جا ماہے۔ شہدی محمی وفت کے اس فرق کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس کی پوری طرح رعایت کرتی ہے۔ شہدکی تھی اپنے لمبے سفر کوچ کے سورج کی روشت می ہی میں جیجے سیجے انجام دسے کتی ہے۔ اندھیرے میں میں اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ معبلک جائے اور اپنی منزل برنہ بہنچی ، اس لئے صبح کو وہ اپنی بہلی باری اندھیرے میں مشروع کر دیتی ہے۔ کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ اگلے لحات اجالے کے لمحات

موں گے۔ اس کے برعکس شام کوابی آخری باری کے لئے وہ اجالار ہے ہوئے چل پڑتی ہے۔ کیوں کہ و ہ جانتی ہے کہ جتنی دیر مہوگی اتنا ہی اند میر ابر طقا چلا جائے گا۔

ین فدرت کاسبق ہے۔ اس طرح قدرت بتاتی ہے کہ زندگی میں ہمارا ہرقدم خفائی کی نبیا دیر اٹھناچاہئے ندکنوش فیمیوں اورموہوم امیدوں کی بنیا دیر۔ آنے و الے کمات کبی '' اندھیرے''کے کمات ہوتے ہیں اور کبھی '' اجائے ''کے کمات ، اگراس فرق کی رعابیت مذکی جائے اور آنے و الے کمات کا لحاظ کے بغیر بے خبری بیں سفر شروع کر دیا جائے تو آنے والا کمحہ ہماری رعابیت بنہیں کرے گا۔ وہ اپنے نظام کے نخت آئے گا مذکہ ہماری خوش فیمیوں کے تحت نیچہ یہ ہوگا کہ ہم ہم کمونیں گے کہ ہم روشن تقبل اور شاندارانجام کی طرف مرھ درہ ہیں۔ حالانکہ اگلا کم حب آئے گا تو معسوم ہوگا کہم مرف اندھیروں کی طرف برط مے جلے جارہ سے سے ۔

### شمنی کےوقت کھی

روس اورامریجه دونوں ایک دوسے کے بخت تریق ویمن یں مزید یہ کہ دونوں نے بے صاب مقداد میں خطر ٹاک نیو کلیر ہفیار نیارکر رکھے ہیں جو منظوں ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معولی خلط فہی دو نوں بڑی طاقتوں کے درسیان ایک ایس جنگ چھیر سمی ہوان کے شاندار شہروں کو ایانک کھٹر میں تبدیل کر دے۔

چسٹ اپنے یہ مالک ایک طرف ایک دوسرے کے ملاف ہر سے کانہاں مہلک ہتا رہے کررہے ، ہیں۔ دوسرے کے میں دولوں کے درمیان پھلے ۲۰ سال سے ہنگامی مواصلات (Emergency communications) کاایک نظام قائم ہے جس کے در بعد رات دن کے سی کھی کھیں دونوں ایک دوسرے سے ربط پیداکر سکتے ہیں۔ اور نازک مواقع پر فوراً براہ مراست گفتگو کرکے جنگ کے ا تفاتی خطره کو ال سکتے ہیں۔اس بروفت متحرک رہنے والے مواصلاتی نظام کوگرم لائن (Hot-line) کہا جاتا ہے۔ نیوکلیستھیا رول کی مزید ترقی کے بعد محسوس کیا گیا کوت ریم کرم لائن بہت" سست "ہے۔ وہ ہضیار وں کے رفتا رسفر بیں مدید نرقبوں کی نسبت سے جنگ کے فوری ایڈ لیٹنہ کو ٹالنے کے لئے سر اسر نا کانی ہے۔ جنا بخد کھیلے ایک سال سے ماسکوا ور واسٹ نگٹن کے اہرین اس موضوع پر گفتگو کررہے تھے كم وجددة كرم لائن كوترتى ويدكر اس كو وقت كے تقاضول كے مطابق (Update) كيا جائے- بالآخرولائي م ١٩٨٨ ين دونون ملكون كے درميان ايك نئے معاہرہ برسمجورتہ ہوگيا ( عائس آف الله يا ااجولائي م ١٩٨) اب بک جوشیلکس شینیں ماسکوا ورواشنگٹن کے درمیان بیغام رسانی کے لئے اسستعمال مور ،می تنفين وه ايک منت بين سائله الغاظ ( ايک سکنٹر ميں ايک لفظ ) ايک جگه سے دوسري جگه منتقل کرسسکتی تقين۔ نے معا ہدہ کے تحت جِسٹم رائج کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک نیا رشدہ صنمون (Prepared text) ك يورك ايك صفح كاعكس صرف ايك سكنارين وافتنگش سے اسكو يا ماسكوس واستنگش بينج جائے گا-گویا نیزرنماری کے اعدارے پہلے کے مقابلہ می کئی سوگنازیادہ ۔ اس طرح روسس اور امریجہ نے خطرہ سے بھا وک تد بیرکوخطرہ کےمطابق کرایا۔

یه ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوناہے کہ زندہ لوگ دشمنی کی آخری حدیر بینچ کر ہمی کس قار باہوسنس رہتے ہیں۔ دوسری طرف مردہ لوگ ہیں جن کو صرف یہ معلوم ہے کہ وہ ذرا ذراسی بات پر لا حب این اور بھرانی ہے منی لڑا نی کو کسی حال میں ختم مذکریں ۔ ۲

## تعلیم کی اہمیت

تعلیم صرف روزگار کا سرٹیفکٹ نہیں۔ اس کا اصل مقصد قوم کے افراد کو باشعور مینا اسے۔ افراد کو باشعور بنا ناملت کی تعمیر کی راہ کا بہلاقدم ہے۔ ملت کا سفرجب بھی شروع ہوگا یہیں شے وع ہوگا۔ اس کے سواکس اور مقام سے ملت کا سفر شروع نہیں ہوستا۔

باشعور بنا ناکیا ہے۔ باشعور بنا نا یہ ہے کہ ملت کے افراد ماضی اور حال کو ایک دوسرے سے جوڑ شکیں۔ وہ زندگی کے مسائل کو کائنات کے ابدی نقشہ میں رکھ کر دیجے سکیں۔ وہ جانیں کہ وہ کیا ہیں۔ اور کیا نہیں ہیں۔ وہ اس رازسے وا نف ہوں کہ وہ اپنے ارا دہ کو خدا کے ارادہ سے ہم آ ہنگ کر کے ہی خدا کی اس دنیا میں کامیا ہم جو سکتے ہیں۔ باشعور انسان ہی خفیقی معنوں میں انسان ہے۔ جو باشعور نہیں وہ انسان ہمی نہیں۔

باشعوراً دمی اپنے اور دوسر سے بارہ یں صحے رائے نائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی کون سی رائے جانب دارا ندرائے ہے اور کون سی غیر جانب دارا نہ جبی کوئی موقع آتا ہے تو وہ بہچان لیتا ہے کہ بہال کون سی کا رروائی روعل کی کا رروائی ہے اور کون سی مثبت کا رروائی۔ وہ نشر کو خیر سے جدا کر تاہے اور باطل کوالگ کر کے حق کو پہچانتا ہے۔ ایک آئھ وہ مثبت کا رروائی۔ وہ نشر کو خیر سے جدا کر تاہم اور باطل کوالگ کر کے حق کو پہچانتا ہے۔ ایک آئھ وہ حیر کا دی کی پیٹائی پر ہوتی ہے۔ تعلیم آدی کو ذہن آ نکھ عطا کر تی ہے۔ عام آنکھ آدمی کو نا ہری جیزیں دکھاتی ہے ، تعلیم کی آئکھ آدمی کواس قابل بناتی ہے کہ وہ معنوی چیزوں کو دیکھ سے۔

حب طرح ایک کسان بیج کودرخت بنا تا ہے ، اسی طرح تعلیم گاہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو فکری حینت سے اس فابل بنائے کہ وہ از نفائے حیات کے سفرکو سکل کرسکے ۔ تعلیم آدمی کوملازمت دیت سبعے مگر بینعلیم کا انوی فائدہ ہے نغلیم کا اصل بہلو بہہے کہ وہ آدمی کو زندگی کی سائنس بنائے۔ وہ آدمی کو حقیقی معنوں ہیں آدمی بنا دیے ۔

#### اس کے باوجود

اا نومرا ۱۹۸۷ کی صبح کومیرے ساتھ ایک " حادثہ" بیش آیا۔میری عینک ایک بھول کی وجہ سے ببقر کے فرش برگر بڑی۔ اس کا نین نوط گیا۔ مخور ی دیر کے لیے مجھے جبٹکا لگا۔ بھر میں نے سوجاکہ اس دنیا میں تو ہمیشہ یہی ہوگاکہ یہاں بیقر کا فرش بھی رہے گا اور نازک شیشہ بھی اس لیے اس دنیا میں حفاظت اسس کا نام نہیں ہے کہ جیزیں کبھی نہ ٹوٹیں۔ اس دنیا میں حفاظت یہ ہے کہ ٹوٹیں۔ اس دنیا نیا فاقعات میں مودی کے درمیانی فاقعات بیش آنے کے با وجود ہم چیسے زول کو محفوظ رکھ سکیں۔ محردی کے درمیانی فاقعات بیش آنے کے با وجود ہم اپنے آپ کو آخری محرومی سے بچائیں۔

سگلاب کا بچول کتنا خونصورت ہوتا ہے۔ اس کو بچولوں کا بادشاہ کہاجا تاہے۔ گر جس ڈالی میں گلاب کا نازک بچول کھلتا ہے، اسی ڈالی میں سخت کا نظے بھی گئے ہوئے مہورت ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم بچول کو کا نیٹے سے جدا کر سکیں۔ یہ جبین کا نیٹے کے باوجود سچول کو لیت ہوگا۔ ہم اس دنب امین کا نیٹے کے بغیر بچول کو نہیں یا سکتے۔

بہزندگی کا ایک سبق ہے جو فطرت کی خاموش زبان میں ہمیں دیا جارہ ہے۔ یہ دافقہ بتا تا ہے کہ اس دنیا میں ، کہاں ناخوش گوار ہوں بتا تا ہے کہ اس دنیا میں " با وجود "کا اصول کا رفر ماہے۔ یہاں ناخوش گوار ہوں کے باوجود خوست گواری کو قبول کرنا ہڑتا ہے ، یہاں " نہیں " کے باوجود اسس کو ہے ، میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔

یہی اس دنیا کا عام اصول ہے۔ یہاں کا میابی اسس کا نام ہے کہ آدمی ناکامیول کے باوجود کا میابی تک بہو بننے کا راستہ نکا ہے۔ یہاں نجارت یہ ہے کہ گھاٹے کے باوجود نفع حاصل کیا جائے ۔ یہاں آگے بڑھسٹ ایہ ہے کہ پیچے ہٹنے کے واقعات بیش آنے کے باوجود آگے کا سفر جاری رکھا جائے ۔ اس دنیا میں کھونے کے باوجود پانے کا نام پانا ہے۔ یہاں اتحاد صرف ان لوگوں کے درمسیان قائم ہوتا ہے جو اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا فن جانتے ہوں ۔

# اکانات

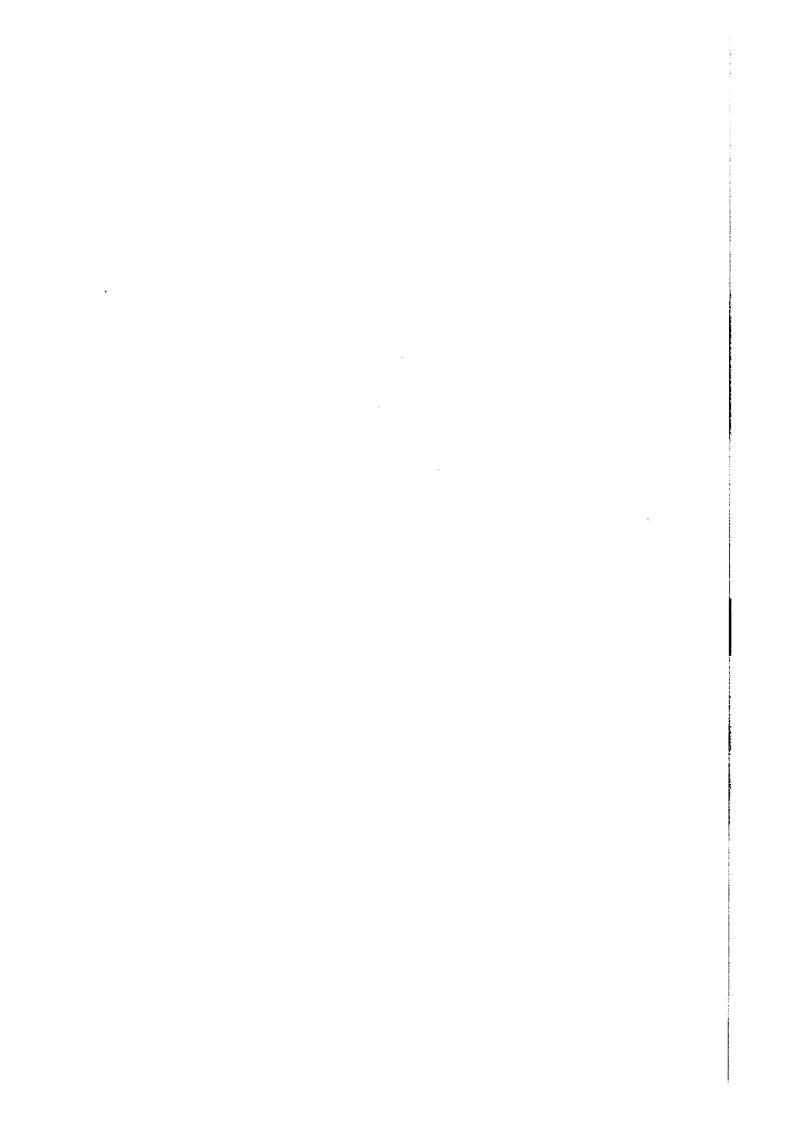

## ابنی کوشش سے

نفیات کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انبان بیدائشی طور پرجن صلاحیتوں کا ملاک ہے عام طوروہ ان کا صرف دس فی صدحصہ استعال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہار ورڈیو فی ورٹی کے پروفیسرولیم جمیس نے کہا۔۔۔۔''جو کچھ ہم بنناچاہئے وہ کچھ ہم بننے کے لئے تیار نہیں "ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہارا حصہ نہیں دیتے۔ گرسب سے پہلے ہم کوخود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہئے کہ وت درت سے پہیدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترفیاں اور کا میا بیاں مقدر کی تغییں ، ہم اسس پریدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترفیاں اور کا میا بیاں مقدر کی تغییں ، ہم اسس کے مقابلہ میں ایک بہت کمتر زندگی پرقانع ہو کو رہ گئے ہیں۔

ہرانسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے۔
کیوں کہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دستسن بھی۔ آدمی کے با ہر نہاس
کاکوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کادشمن ۔ آدمی اپنی امکا نیات کواستعال کرکے کا میا بی حاصل
کر نا ہے اور جب وہ اپنی امکا نیات کواستعال نہ کرے تواسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔
تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعال میچے رخ پر ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی
قوتوں کو فسائے کرنے کے ہم عن ہے۔

قدیم انسان کے نز دیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی۔ وہ ببکہ لوہے کوسو نا بنایا جائے۔ وہ قبیتی چیز کے نام سے صرف سونے کوجانت تھا۔ بے تما رلوگ ہزاروں سال تک لوہے کوسو نا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگران کے حصدیں بالآخر اس کے سواا ورکچھ ندا یاکہ اپنے وقت اور بیسہ کوضائع کریں اور پھرا کی دن حسرت کے ساتھ مرحا بیس۔

مگرخدای دنیای ایک اور اس سے زیادہ بڑاا مکان موجود بھتا۔ اوروہ تھالو ہے کوشین میں تبدیل کرنا۔ موجود ہ زیانہ بیں مغربی قوموں نے اس راز کوجا نااور اپنی ممنیں اس رخ پر لگا دیں۔ انھوں نے لو ہے کوشین میں تب ریل کر دیا۔ اس کا نینجہ یہ ہواکہ وہ سونے اور چا ندی سے بھی زیادہ بڑی مقدرار میں دولت حاصل کرنے میں کا مباب ہوگئے۔

#### ایک کے بعد دوسرا

برل ہاربرامرکیہ کا ایک بندرگاہ ہے۔دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں بہاں امری بحریہ کا زبر دست فوجی افدہ قائم تھا۔ در سمبراہ ۱۹ کوجا پان نے اچا تک برل ہا ربر بر برباری کرکے اس کو تباہ کر دیا۔ امرکیہ کا جرم پر تھا کہ وہ جا بان فتری کے ہا تھ فوجی ہتھیاں فروخت کرتا ہے۔ مگر جا پان کے اس جنگ اقدام نے مسئلہ کو اور زیادہ بر بھا دیا۔ اب امرکیہ براہ راست جنگ بیس تر بک ہوگیا۔ اس کے بعدا مرکیہ ، برطانیہ اور روس نے تاکر دیا وہ فوجی محافظ وہا ہے اس اس کے بعدا مرکیہ ، برطانیہ اور روس نے تاکر دیا وہ فوجی محافظ وہا ہے تاریخ بیس اتحادی طافتوں (Allied Powers) کے نام سیخ شہور ہے۔ اس فوجی اتحاد کا سب سے زیادہ نقصان جا پانیوں کے حصد میں آیا۔ امرکیہ نے اگست ہم ۱۹ میں جا پان کے دوفوت نعتی مراکز بالمکل بر با د شہروں (ہمیروشیا اور تاکا ساکی ) برتادیخ کے پہلے ایٹم مجالے نے مجاپان کے دوفوت نعتی مراکز بالمکل بر با د ہوگئے اور اس کے ساتھ جا پان کی فوجی طافت بھی ۔

برل ہاربر بربرباری کرنا بلاست برجایان کی عظیم الشان فوجی غلطی تھی ۔ اس اقدام نے غرضروری طور پر امریکیہ کو جاپان کا دشمن بناکر براہ راست اس کے خلاف کھڑا کر دیا ۔ مگر جاپان ایک زندہ قوم تھی ۔ اس نے ایک علی کے بعد دور مری غلطی نہیں کی ۔ اس نے نئے حالات کوت کیم کرتے ہوئے اس سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ہم آ منگی کا طریقیہ اختیار کر لیا ۔

جاپان کی اس عقل مندی نے اس کے لئے ایک نیاعظیم ترامکان کھول دیا جنگی میدان میں اقدام کے مواقع نہاکراس نے تعلیم اورصنعت کے میدان میں اپنی جد وجہد شروع کردی۔سیاسی اور فوجی اعتبار سے اس کے ایک مواقع نہاکر اس نے تعلیم اور دوسرے پرامن میدانوں میں اپنے آپ کوموٹر دیا۔ اس کا نیتجہ یہ ہواکہ سال میں جابان نے بہلے سے بھی زیادہ طاقت ورحیتیت حاصل کرلی۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصر نے تکھا ہے:

That is a queer culmination of Pearl Harbour, but history has many contrived corridors and perhaps Pearl Harbour was one of them.

یہ برل باربرکے واقعہ کا بڑا بھیب اختتام ہے۔ مگر تاریخ میں اس طرح سے داستہ نکال لینے کی بہت سی مثالیں بیں اور شاید برل باربران میں سے ایک ہے ( ہندستان ٹائمس ۳۰ نومبر ۱۹۸۱)
ہیں اور شاید برل باربران میں سے ایک ہے ( ہندستان ٹائمس ۳۰ نومبر ۱۹۸۱)
ہرناکامی کے بعدایک نئی کامیابی کا امکان آ دمی کے لئے موجود رہتا ہے ، بشرطیکہ وہ نہ ججوٹی اکٹرد کھا ہے اور نہ ہے فائدہ ماتم میں اپنا وقت صالح کرے۔ بلکہ صالات کے مطابق از سرنو اپنی جدوجہد شروع کردے۔

#### مواقع كاستعال

امرکے میں ان انتہائی بڑے بڑے تا جروں کا مطالعہ کیاگیا ہے جوتر قی کے بلند ترین معت م کے پہنچے ہیں ۔ ان کی غیر معمولی ترقی کا راز کیا ہے ، اس سلسلے میں مخت باتیں کہی گئی ہیں ۔ بڑھی ہوئی محت ، کام کی آئی دھن کہ بیوی ہچے ، جھٹی ، تفریخ ، تمام چیزی تانوی بن جائیں ، وغیرہ ۔ تا ہم الا کی بڑی بڑی ترقیوں میں جو چیز فیصلہ کن طور پر اہم ترین ہے وہ ایک تحقق کرنے والے کے الفاظ دیڈرزڈ رائجسٹ مئی ۲ م ۲۹) میں یہ ہے کہ ایسے لوگ مواقع کو بہجا نے کے ماہر ہوتے ہیں ۔ اپنی ترقی کسی بھی موقع کو فور اً استعمال کرنے سے دہ تھی نہیں چوکے :

> They are masterful opportunists, keenly alert to any chance for personal advancement.

حقیقت یہ ہے کہ بڑی ترقی مواقع کوعین وقت پر استعمال کرنے ہی کا دوسرانام ہے۔ نواہ یہ سعوری طور بہر ہو یا اتفاقی طور برے آدی خواہ کسی بھی میدان میں ہو، اس کو ہمیشہ چوکنار ہنا چاہئے اور جب کوئی موافق موقع سامنے آ ہے توفوراً اس کو استعمال کرنا چاہئے۔ کیونکہ ایک موقع ہمیشہ صرف ایک بار آنا ہے، وہ دوسری بار کھی نہیں آتا۔ جس نے کسی موقع کو نہلی بار کھودیا اس نے گویا ہمیشہ کے لئے اسے کھودیا۔

نے مواقع بائکل جھیے ہوئے نہیں ہوتے ، ان کا اندازہ بہت سے لوگوں کو ہوجا تا ہے۔ مگر آگ بڑھ کران کو استعمال کرنے والے ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے مواقع کو استعمال کرنے میں ہمیشہ کچھے خطرہ کا بہلو بھی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایک ستعبل کی چیز ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ امید اور اندسنہ دونوں ہی مگے ہوتے ہیں ، جولوگ کا ہی کرتے ہیں یا سوپے بچہا رہیں رہتے ہیں وہ محوم رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جولوگ مستعدی دکھاتے ہیں اور خطرہ مول سے کرآ گے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کا میاب رہتے ہیں۔

امکانات کو پچانے ، کوئی موقع پیدا ہوتوفوراً اس کواستعمال کیجئے ، آپ یقینًا بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے۔

#### ہاریں جیست

دوسری عالمی جنگ ( ۴۵ - ۱۹ ۳۹) بین ابتدارً امریکه بهاهِ راست ستامل نه تقا. تا هم م مقیار اورسامان کے ذریعہ اس کی مدد برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کی طافت کا ذریعہ بن مونی تھی۔ چنا بنے جایان نے امریکہ کے خلاف ایک خفنے منصوبہ بسن یا۔ اس نے ، دسمبرام واکو اجا تک امریکی مے بری اڈہ پرل ہاربر (Pearl Harbor) بر تندید حماری اور اس کو تب ہ کردیا۔ تاہم امریکی کی ہوائی طب قت بدستورمحفوظ رہی ۔

یه وه وقت تقاجب که امریکه میں ایٹم بم کی پہلی کھیب زیر تکمیل بھی ۔ جنا بخد اس کے مسکسل ہوتے ہی امریکید جایان سے مطالب کسیا کہ وہ عِبْرمشروط طور بر بہتنیار ڈال دے ورن اس کوبرہا د كردبا جائے گا۔ جايان كو امريكه كى جديد قوت كا اندازہ مذبحا، اسس بنے اس كومنظور نہيں كيا۔ جِنَا نِيهِ ١٨ السَّت ١٩ كو امر مكيان جاپان كے دوسنعتی شهروں ، مبيروشيا اور ناگاب كى پر ايٹم بم گرائے ایک لمحدیں حب یان کی فوجی طاقت تہس نہس ہوکر رہ گئے۔ جایان نے مجبور ہوکر متعبار ڈالنے کا اعلان کر دیا ۔

اس کے فور البدجزل میکار کھر (Douglas Macarthur) امر کمی فوجوں کے ساتھ جایان یں اُرکیے ۔ جایان کے اویر مکل طور پر امریکے کا فوجی قبصنہ ہوگے ،

جابان اگرچ خانص مختیار کے اعتبار سے ٹکست کھا چکا بھٹا گرجایا نیوں کے درمی ن جنگی جون برسنورباتی تقار جایا نیول کا جنگی جنون اس زمار بین اتنابر ها بهوا تقاکه ده ایسخ جسم میں بم بالنه ه كرجها دول كى چينى بين كو دحب الته يقير و اب حزل ميكاد مقرت سامند پيسوال تقاكه اس جنگي جنون کا خاممت کس طرح کیا جائے۔ جزل میکار مقربے اس کامل اس تدبیریں تلاس کیا کہ جا پایوں کے جذبه كوجنگ سے مثاكر معاستى سركر ميول كى طرف بھر ديا حب ئے۔ ايك امرىكى مبصرا ينتخوني ليوسي

انے کھا ہے۔ (Anthony Lewis) When Japan surrendered, 40 years ago, Gen. Douglas Macarthur undertook not just to occupy but to remake the country. If he had been asked then what his most extravagant hope was, I think he might have said: to channel the drive of this aggressive people away from militarism and into economic ambition.

جب جا پان ہے بہ سال پہلے ہمقیار ڈلے توجزل میکار مقرے نہ صرف جا پان پر فوجی فیصنہ کرلیا بلکہ اسی کے ساتھ ان کی مہم یہ سمقی کہ وہ ملک کی انسر لو تشکیل کریں۔ اگر اس وقت ان سے پو صب ا تاکہ ان کی سب سے بڑی ٹو امین کیا ہے تو میرا خسب ال ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جا بان کے جاری عوام کے جوسٹ کو جنگ کے بوائ ان کی سب سے بڑی ٹو امین کیا ہے تو میرا خسب ال ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جا بان کے جاری عوام کے جوسٹ کو جنگ کے بات ان تقادی حوسلوں کی طرف موڈ دینا۔ (ٹائمس آف انٹیا ۲۹ اگست ۱۹۸۵ کے جوسٹ کو جنگ کے بات کے مور یہ میدان جنگ کے وہ اپنے ذمن کو باقی رکھتا۔ اگر کھلے طور پر میدان جنگ میں لڑ ہے کے مواقع نہیں کتے تو خفیہ طربقہ پر امر مکیہ کے خلاف اپنی مقابلہ آرائی کو جاری رکھت ۔ آخری درجہ میں وہ اسس کام کو کرسکتا مقاجی کا نمور مندستان کے مسلمانوں میں نظر آر ہا ہے۔ یعنی ایسے معزومنہ حربیت کے خلاف الفاظ کی بے فاکدہ جنگ جاری رکھنا۔

مگر جا پان نے مناتج کی پیش کش کو فبول کرتے ہوئے فوراً اپنے عمل کا رُخ بدل دیا۔ اسس نے امریکہ سے براہ راست محکرا و کومکمل طور بہختم کر دیا اور ابنی تمسام قو توں کو سائنسی تغلیم اور ٹکٹکل ترقی کے راستہ میں لگادیا۔

اس کا نیجہ عظیم الثان کامیا بی کی شکل میں برآ مدہوا۔ جابان نے بیزی سے اقصادی تی ستروع کی۔
اس نے اے 19 میں جھ بلین ڈالر کا تجارتی سامان امریکہ بھیجا تھا، اس کے بعد جابا نی مصنو عات کی مقولیت امریکہ میں بڑھتی رہی بیہاں تک کہ موجودہ اندازہ کے مطابق ۸۹ میں جابان کے مقابلہ میں امریکہ کا تجارتی خدارہ (Trade deficit) کی مقدار ۲۵ بلین ڈالر تک بیہوننی جائے گا (ٹائس آف انڈیا ہم اسمبر ۱۹۸۵) فیوز ویک (۱۱۳ کت ۱۹۸۵) میں ایک رپورٹ بعنوان (JAPAN: The 40-year Miracle) نیوز ویک (۱۱۳ کت ۱۹۸۵) میں ایک رپورٹ بعنوان کی کا مل بربادی سے جائے گا دائش میں میں 19 میں جابان کی کا مل بربادی سے جائیں سال بعداس کی عبد معمولی ترقی کی تعفیلات بیس کی موجود کہا گیا ہے کہ جابان قوم افرانوی پرندہ کی طرح خود اپنی راکھ کے اندر سے اعظ کھڑی ہوئی:

The nation rose like the mythical phoenix from its own ashes.

جا پان کوخود اپنے فاتح کے مقابلے میں یہ کاسیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی ناکا می کا اعتراف کر لیا رحقیقت کا اعتراف ہی اس دینیا میں کامیا بی کا واحد داز ہے۔ اگر جبہت سے نا وان لوگ حقیقت کے انکار میں کامیا بی کاراز تلات کرنے لگتے ہیں ۔

## كاميابي كے لئے

ایک تاجرسے پوچیاگیا ؛ کامیا بی کیاہے۔ اس بے جواب دیا ؛

When you wake up in the morning, jump out of bed and shout: Great, another day. Then you're a success.

صبح کے وقت جب تم جاگو تو کود کربرت نسکلوا ورجلاکر کہو ۔۔ عظم دوسرادن، تب تم ایک کامیا بی ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ رات کے بعد ایک نئی جسح کا طلوع ہو ناعظیم تربین جیزہے۔ کیوں کہ وہ ہم کو
کام کا ایک اور دن دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر کام کا واقعی جذبہ ہو وہ ایسے ایک دن کو پاکر اچھل پڑے
گا۔ اور جوشخص کام کادن پاکر اچھل پڑے وہی اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرسکتا ہے۔

زمین پررات اور دن کا باری باری آنا ساری معلوم کائنات بین ایک انوکھا واقعہ ہے۔کیوں کہ وسیع کائنات میں یا توسور ج جیسے ستارے ہیں جو آگ کے بہت بڑے الاؤک مانند ہیں۔ اور ان میں الثان جیسی زندگی مکن نہیں۔ اس کے بعد جو سیارے یا سیار ہے ہیں۔ مثلاً مریخ یا چاند، ان کی گردش زمین کے بمکس ،صرف یک طرف ہے۔ لینی وہ صرف ابنے مدار پر کھومتے ہیں۔ اس کانیتجہ یہ ہے کہ ان کے ایک حصہ پرمتقل دن رہتا ہے۔

زمین وہ استنائی کرہ ہے جو اپنے مداربر گھو منے کے علاوہ اپنے محور پر بھی گھومتاہے۔اس کی وجہ سے اس پر دات اور دن باری باری آتے رہتے ہیں۔ یہ الٹر نقالی کا حیرت انگیزا نتظام ہے۔ اس طرح الٹرے انتظام کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دن کے اوقات میں کام کرے اور راست کواپی تکان مطابعے۔

آدمی اگراس پورے نظام پر عنور کرہے تو زمین پر رات کے بعد دن کا آنا اس کو اتناع بیب معلم ہوگا کہ جسم ہوتے ہی وہ واقعۃ بستر سے کو دکر کھڑا ہوجائے گا اور خدا کا شکرا داکر ہے گا کہ اس نے اس کو کا کہ جسم ہوگا کہ جسم کو ایک فیمتی تغمت سمجیں دہی لوگ اپنی جسم کو ایک نئے اس کے طور پر استعال کر سے بین کا مسیل ہوسکتے ہیں ۔

## تحمى كى تلافى

قیصولیم دوم (Friedrich William II) میسم دوم با دست و تعاداس کا بایان بازومبیدائتی طوریرِ ناقص اور حبوط انتعار کهاجا نامب که اس کے غیر معندل مزاج کا سبب اس کایہی عضویاتی نقص تعاد

تیصولیم ہی کی غیر مربرانہ سیاست کے نتیجہ میں پہلی جنگ (۱۹۱۸-۱۹۱۸) چھڑی ۔ اس میں ایک طرف جرمنی اور اس کے ساتھی ۔ آخر کا رجرمنی کوشکست ہوئی ۔ اس کے ساتھی ۔ آخر کا رجرمنی کوشکست ہوئی ۔ اس کے ساتھ ہی قیصرولیم کی حکومت بھی ختم ہوگئی ۔ قیدیاقتل سے بچنے کے لئے اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا ۔ وہ ندر لینڈ چاگھیا۔ وہاں وہ دوم (Doom) میں فاموننی سے زندگی کے بقید دن گزار تا رہا ۔ یہاں تک کے سہون اس مول کی عمریں مرمیا ۔

پہلی جنگ عظیم سے کھے پہلے کاوا قدہے۔ قیصرولیم دوم ایک سرکاری دورہ پرسوئٹررلین گئیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت نظم ہے۔ اس نے ملاقات دیکھ کر بہت نظم ہے۔ اس نے ملاقات کے دوران سوٹٹررلینڈ کے ایک فوج میں گانسر دست فوج میں گانسدا دہماری فوج سے دران سوٹٹررلینڈ کے ایک فوج میں کا دیم ارسی کہا کہ جرمنی کاربر دست فوج میں گانسدا دہماری فوج سے دگنی ہو، اگر تبارے ملک پرحملہ کردے تو تم کیا کہ وگے۔ اعلی تربیت یافتہ فوج نے بڑی سنجیدگ سے جو اب دیا :

سر، ہیں بس ایک سے بجائے دو فائر کرنے پڑیں گے۔

سؤنس نوجی کا بہ جپوٹا ساجمدا یک بہت بڑی حقیقت کا اعلان ہے ۔۔۔۔۔ وسائل اگر کم ہول تو کار کر دگی کی زیادتی سے آپاس کی تلافی کرسکتے ہیں۔ آپ کی تعداد اگر فرین تانی کی تعدد ادکانصف ہے تو آپ دگئی مینت کا نبوت دے کر زندگی کے میدان میں اس کے برابر موسکتے ہیں۔

ز درگی کی جد وجہد میں کھی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچیے ہو جاتا ہے کوئی غالب ہوجاتا ہے اور کوئی مغلوب مگراس دنیا کے اسکانات استے زیا دہ ہیں کہ بعی کسی کے لئے حد نہیں آتی - بہال ہر محیوسے ہوئے کے لئے دو بارہ آگے بڑھنے کا امکان ہے ۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زیادہ بڑی مقدار میں عل کرنے کے لئے تیا رہوجائے۔

## بربادی کے بعد بھی

ایک انگریزعالم مسٹراکن نیش (Ian Nish) جایان گے۔ انفوں نے و ہاں گیارہ سال رہ کرجایا نی زبان سیکھی اور کہرائی کے ساخھ جایاتی قوم کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انفوں نے اپنے مطالعہ اور تحقیق کے تنائج ۲۰۹۸ مسفف تھے ہیں :
کا ایک کتاب میں شائع کیا ہے جس کا نام ہے جایان کی کہانی (The Story of Japan) مصنف تھے ہیں :
جایاتی قوم کی زندگی کوجس بیزنے سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ متا ترکیا دہ سیاست نہیں تھی بلکہ کانٹو کاعظیم زلز لہ تھا۔ یہ سم سر ۱۹۲۳ کو زلز لہ کے زبر دست جھٹکوں نے مشرقی جایان کو تہیں نہیں کردیا ہوکہ جایان کا سب سے زیادہ آباد کا تعقاد دوسرا انسانی ساخت کا زلز لہ ہے ہوایان کے دو انتہائی بڑے مشہر دوسرا انسانی ساخت کا زلز لہ ہے ہوایان کی شکست تھی جب کہ دوایٹم بوتو زلز لہ ایک نی کرتی کا زیز ہی جا تی ہوں کو ملب کا ڈھیر بنا دیا ۔ "ذلز لہ" سے اگر قعم پیزا ہوتو زلز لہ ایک نی کرتی کا زیز ہی جا دوجو د میں ہے۔ اس کے برعکس نے لزلہ اگر صرف محرد می اور جم نجھا میں جا یا دہ بے معنی کوئی ہیز نہیں ۔ " تا ہے جو نتیجہ کے اعتبار سے اتنا نے می ہے کہ اس سے زیادہ بے معنی کوئی ہیز نہیں ۔

کسی انسان کی زندگی میں سب نیادہ اہم جیزئل کا جذبہہد۔ آدمی کے اندرئل کا جذبہ پدا ہوجائے تو اس کے اندرئی تمام سوئی ہوئی قوتیں بیدا رہوجاتی ہیں۔ وہ زیادہ ہم برطور پرسوجت ہے۔ زیادہ کامیاب منصوبہ بنا تا ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ اپنے کام کی تمیل میں لگ جاتا ہے ۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندرئل کا جذبہ نہ انجرے وہ اس طرح سست پڑار ہتا ہے جوئی مشین غیر سخرک صالت میں خاموش بڑی ہوئی ہوئی ہو۔ اور تجرب بتا تا ہے کہ اطمینان اور آسودگی کے حالات عام طور پر آدمی کی قوتوں کوسلاتے ہیں ، وہ اس کے اندر جینی ہوئی قوتوں کو جھ طاک گئا ہے۔ اس کی برعکس حب آدمی کی زندگی شنگلوں اور در کا وقول سے دوجار ہو تو اس کے اندر جینی ہوئی قوتوں کو جھ طاک گئا ہے۔ اس کی صلاحیتیں اس طرح جاگ اٹھی ہیں جیسے کوئی آدمی بے خرسوریا ہو اور اس کے اور برایک ہنجھ کر طرح ہے۔

تاہم یہ فائدہ کسی کو اپنے آپہیں میں جاتا۔ ہر معاملہ میں ایک ابتدائی مصد آدمی کو خود آدا کرنا ٹیرتا ہے۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی "بربادی" کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس کو دوا مکانات کے درمیان کھڑا کر دیت ہے۔ وہ یا تو اس سے مایوسی ا درشکا بیت کی فندا ہے۔ وہ یا تو اس سے مایوسی ا درشکا بیت کی فندا سے میں بھر تاریخے۔ ابتدائی مرحلہ میں آدمی در نول میں سے میں رجحان کو اینا تاہے اسی رخ بیراس کی بوری ندرگی جی بڑتی ہے۔ اس کے مطابق اس کی اندرونی صلاحییں اپنا عمل کرنے گئی ہیں۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی حادثہ بیش آئے تو اس کو حادثہ کو ویکھنے کے جائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے مستقبل کسی بھی نیتجہ کا بیس کوئی حادثہ بیش آئے تو اس کو حادثہ کو ویکھنے کے جائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے مستقبل کسی بھی نیتجہ کا میں ان ان میں میں ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے مقابلہ میں کسی میں کوئی کا ذہن ابھرے تو مینفی آدمی اور تھی میں۔ خس کا آخری ابخام مزید بریادی کے سواا ور کھی منہیں۔

## تمغربيب بهيس، دولت مندم و

## كمزورى نعرت ثابت بوتي

گاندهی بی این کتاب تلاش می (My Experiments with Truth) بی بی بی ده بیدائشی طوربر شریط تھے۔ ان کایم زاج بہت وصریک باتی رہا۔ جب وہ تعلیم کے لئے اندن میں تھے تو وہ ایک دیج بیرین صوسائی کی میٹنگ میں تقریم کے لئے اندن میں تھے تو وہ ایک دیج بیرین میں سوسائی کی میٹنگ میں تقریم کے لئے کہا گیا۔ وہ کھڑے ہوئ سرکھ بول نہ سکے۔ ان کی جمھے میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کوکس طرح ظاہر کریں ۔ بالآخر وہ تمکریہ کے چند کلات کہ کر بیٹھ گئے۔ ایک اورموقع پر ان کو معوکیا گیا کہ وہ سبزی خوری کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کریں ۔ اس بار معوں نے وہ وہ اپنا لکھا ہوا بھی زیر دھ سکے۔ ان کی یہ معوں نے اپنے خیالات ایک کا غذیر لکھ لئے۔ گرجب وہ کھڑے ہوئے تو وہ اپنا لکھا ہوا بھی زیر دھ سکے۔ ان کی یہ صالت و یکھ کرایک شخص نے مدد کی اور ان کی تھی ہوئی تحریر کو ٹیرھ کرستایا۔

گاندھی جینے دکالت کا ایخان پاس کرنے کے بعد بھی بیں برکیٹس شروع کی رنگر بیہاں بھی ان کا شرمیلا پن ان کے لئے رکا وٹ بن گیار بیہا کیس نے کرحیب وہ جے کے سامنے کھڑے ہوئے توحال یہ ہواکہ ان کا دل بیٹھنے لگا اور وہ کچھ لیول نہ سکے ۔ چنا نچہ انھوں نے اپنے موکل سے کہا کہ ہیں تھا رہے کیس کی وکالمت نہیں کرسکتار تم کوئی دوسرا وکیل نلامش کرلو۔

بظاہریرسب کی کی بانیں ہیں۔ گرگاندھی جی تھتے ہیں کہ یہ کمیاں بعد کو میرے سے بہت بڑی نعمت (Advantage) ثابت ہوئیں۔ اس سلسلے میں ان کے الفاظ یہ ہیں :

My hesitancy in speech, which was once an annoyance is now a pleasure, Its greatest benefit has been that it has taught me the economy of words. I have naturally formed the habit of restraining my thoughts. And I can now give myself a certificate that a thoughtless word hardly ever escaped my tongue or pen.

بولے میں میری یہ بچکچا ہٹ ہو تھے تکلیف دہ تعلق ہوتی تھی ،اب وہ میرے لئے ایک مرت ہے۔اس کاسب سے بڑا فاکدہ یہ ہواکہ اس نے جھے تحقی الفاظیں بولٹاسکھا یا ۔ مبرے اندر فطری طور پر یہ عادت ہیں دا ہوگئ کاسب سے بڑا فاکدہ یہ ہواکہ اس نے جھے تحقی الفاظیں اعتماد کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ شکل ہی تھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی العین لفظ میری زبان یا قلم سے سکے ۔

گاندهی کی اپنی اس خصوصیت میں شہور ہیں کہ وہ بہت سوچی بھی بات ہولتے تھے اور سا وہ اور مختصر الفاظیں کا ندھی جی اپنی اس خصوصیت ان کوصرف ایک غیرا میانری خصوصیت کے وربیہ صاصل ہوئی۔ وہ یہ کہ وہ اپنے بھے۔ بھرے ہوئے ترمیلے ین کی وجہ سے ابتدار گرگوں کے سامنے ہول ہی نہیں یاتے تھے۔

## سطرک بندیم

سطرک کی مرمت ہورہی ہو توسٹرک کے درمیان میں ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پرتھا ہوتا ہے " سٹرک بندہے" مگراس کا مطلب تھی پہنیں ہوتا کہ سرے سے راستہ بند ہوگیا ہے اور اب اُن جانے والے اپنی گاڑی روک کر کھڑے ہوجائیں۔ اس کا مطلب صرف پر ہوتا ہے کہ " یہ سامنے کی سٹرک بندہے" ہرخص کواس قسم کے بورڈ کے معنی معلوم ہیں۔ چنا نچہ سواریاں جب وہاں پہنچ کر بورڈ کو دکھتی ہیں تو وہ ایک لمجہ کے لئے نہیں رکتیں۔ وہ وائیں بائیں گھوم کر اپن راستہ نکال لیتی ہیں اور آگے جاکر دوبارہ سٹرک پرٹ لیتی ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے دائیں بائیں راستہ نہ ہو تب بھی سواریوں کے لئے کو فی کہ انہیں۔ وہ اطرات کی سٹرکوں سے اپناسفر جاری رکھتی ہیں۔ کچھ دور آگے جاکر دوبارہ انھیں اس طرک ل جاتی ہوئے وہ منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرت کچھ منٹوں کی تا خیر تو ضرور ہے۔ اور اس پر اپناسفر جاری رکھنے ہوئے وہ منزل پر پہنچ ہیں ناکام رہیں۔

یبی صورت زندگی کے سفری تھی ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں تھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تحسوس کرتا ہے کہ اس کا داستہ بندہے۔ مگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا داستہ بندہے نہ کہ ہرطرف کا داستہ بند۔ جب بھی ایک داستہ بند ہو تو دوسرے مہت سے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ عقل مندشخص وہ ہے جو اپنے سامنے «میڑک بندہے» کا بورڈ دیکھ کر دک نہ جائے بلکہ دومرے داستے "لاش کرکے اپناسفر جاری دکھے۔

ایک میدان میں مواقع ندہوں تو دوسرے میدان میں اپنے لئے مواقع کار تلاش کر لیجئے ہم لیت سے براہ راست مقابلہ ممکن نہ ہوتو بالواسطہ مقابلہ کا طریقہ اختیار کیجئے ۔ آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہوتو پیچے کی صف میں اپنے لئے جگہ حاصل کر لیجئے ۔ ممکراؤکے ذربعیہ سکلہ حل ہوتا نظر نہ آیا ہو تو مصالحت کے ذربعہ سکلہ کے حل کی صورت نکال لیجئے ۔ دوسروں کا ساتھ حال نہ ہور ہا ہوتو تہا اپنے کام کا آغاز کر دیجئے ۔ چھت کی تعمیر کا سا ان نہ ہوتو بنیب اوکی تعمیب رمیں اپنے کو لگا دیجئے ۔ بندوں سے ملتا ہوانظر نہ آتا ہوتو خدا سے یا نے کی کوشش کیجئے ۔ ہربند سرک کے یاس ایک کھی مطرک تھی ہوتی ہے۔ مگر اس کو دہی لوگ یاتے ہیں جو آنکھ والے مہوں ۔

## افسوسس نديجيخ

امریکہ کے ایک نفسیاتی ڈاکٹرنے کہا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جس چیز میں اپنا وقت بربادکرتا ہے وہ افسوس ہے ۔اس کا کہنا ہے کہ بیٹیترلوگ ماضی کی کنخ یا دوں میں گھرے دہتے ہیں ۔وہ بہسوچ سوچ کرکڑھتے دہتے ہیں کہ اگر میں نے ایساکیا ہوتا تومیرا جو کام گڑگیا وہ ٹاگڑ تا۔اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تومیں نقصان سے زیح جاتا۔ دغیرہ

اس قسم کے احساسات میں جینا اپنے وقت اور نوتوں کو ضائع کرنا ہے۔گزرا ہوا موقع دد بارہ واپس نہیں آیا ، پھراس کا افسوس کیوں کیا جائے۔ مذکورہ ڈاکٹر کے الفاظ میں بہترین بات یہ ہے کہ ہرایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اس کام کو دو سرے ڈھنگ سے کروں گا:

Next time I'll do it differently

جب آب ایساکریں گے توآپ گزرے ہوئے معاملہ کو بھول جائیں گے۔آپ کی توجہ جواس سے بیلے ماضی کی سے ایکے ماضی کی سے فائدہ یا دیس مائی ہوئی تھی ، وہ ستنقبل کے متعلق غور وفکر اور مضوبہ بندی میں لگ جلے گی (ریڈر تر ڈائجسٹ ستمبر ۱۹۸)

اس کانقد فائدہ بہ حاصل ہوگاکہ آپ افسوس اورکڑھن میں اپنی قوتیں ضائع کرنے سے بڑک جائیں گئے۔ جو چیزاس سے پہلے آپ کے لئے صرف تنخ یا دہنی ہوئی تھی، وہ آپ کے لئے ایک قیمی تخب رب کی حیثیت اختیار کرنے گئی ایک ایسا تجربہ جس میں مستقبل کے لئے سبق ہے، جس میں آئندہ کے لئے نئی روشنی ہے۔

افسوس باغم بیشتر حالات بیں با ماضی کے لئے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لئے۔آدمی یا تو کسی گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتارہ اہت یا ایسے واقعہ کاغم جس کے متعلق اسے اندلیشہ ہوکہ وہ آئندہ بیش آئے گا۔ مگریہ دونوں ہی غیرضروری ہیں۔ جونقصان ہوجیکا وہ ہوچیکا ۔اب وہ دوبارہ واپس آئے والا نہیں ۔ بھراس کاغم کرنے سے کیا فائرہ ۔ا درجس واقعہ کا اندلیشہ ہے وہ بہرحال ایک امکانی جیزے اور سبت کم ایسا ہونا ہے کہ آدمی جس خطرہ کا اندلیشہ کرے دہ عین اس کے اندلیشہ کے مطابق بیش آجائے۔

## ناكامي زىينەن گىگى

اسپنسرسس مدراس شهری ایک بهت مشهور دکان ہے۔ ایک بار آگ نے اس دکان کوبرباد کر دیا۔ گراس نے بہت جلدا بنی نجارت دوبارہ بحال کرلی۔ اس طرح کہ اس نے اپنی دکان کے سلسمنے ایک تخته لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا ؛ یقین جانے ، ہماری دکان آج واحد دکان ہے جہاں صرف "ازہ مال موجو دہے :

When a fire devastated Spencers, Madras city's most famous store, it quickly regained business by putting up a sign reading: "You bet ours is the only store today with nothing but fresh stock."

یرا کیب مثال ہے جس سے اندازہ ہو تاہے کہ آدمی بربادی سے دو جار ہونے کے بعد اگر اپنی عقل کو مذکورئے تو وہ نہ صرف دوبارہ کامیب بی ماصل کرسکتا ہے۔ بلکہ اپنی ناکامی کواپنے گئی کا میابی کا زیبہ بناسکتا ہے۔ مدراسس کی مذکورہ دکان آگ سے جل کرتب ہوگئی تھی۔ بنطا ہر یہ بربادی کا واقعہ تھا۔ گراس واقعہ کو دکا ندارنے زینہ کے طور پراشعمال کیا۔

دکان کے آگ بیں جل جانے کے عنی یہ ہیں کہ پچھلاسا مان جودکان ہیں تھاسب ختم ہوجیا ہے۔
اب دکا ندار نے فوراً نیاسا مان لاکر دکان ہیں رکھ دیا اور پھر خرید ارک اس نفیبات کواست مال کیا
کہ وہ ہمینہ تازہ بنا ہوا مال بپ ندکر تا ہے۔ اس نے جب مذکورہ اعلان کیا توعوام نے فوراً اس کو یہ چھے
سبھ لیا۔ کیوں کہ وہ جانتے سفے کہ ہر دکان آگ ہیں جل کر تباہ ہو جبی ہے۔ انھوں نے بیت کرلیا کہ اس کا
سب سامان بالکل نیا ہے۔ اور خریداری کے لئے ٹوٹ پڑے۔ گزرے ہوئے نقصان کواس نے ہہت جلد زیادہ بکری کے فریعہ ماصل کرلیا۔

اس دنب میں اس وقت بھی ایک نیا امکان چھپا ہو اموجود ہوتاہے جب کہ آدمی کا اٹانڈ جل کرراکھ ہوگیا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کہی بھی ما پوسس رز ہو۔ بربا دی سے دو چار ہوسنے کے بعد فوراً ہی وہ اپنی عقل کو نئی راہ تلاکشس کرنے میں لگا دے ۔ وہ بائے گا کہ جہاں اکسس کے بیا ایک امکان ختم ہوا ہوت وہیں دوسرازیا دہ بہتر امکان اس کا انتظار کرر ہاہے ۔ جہاں ایک تاریخ مندوع ہوگئ ۔

## سمجھ دارکون

ولیل کارنیگ (Dale Carnegie) سے کہا کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم جبیز کامیا ہوں سے فائدہ اٹھا نا نہیں ہے۔ ہر ہیوقوت آدمی ایسا کرسکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اہم جیزیہ ہے کہ تم البین نقصا نات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دو کر رہے کام کے بیے ذیا نت درکارہے ادر یہی وہ چیزہے جوایک سمجہ دار اور ایک بے وقوت کے درمیان فرق کرتی ہے :

The most important thing in life is not to capitalize on your gains. Any fool can do that. The really important thing is to profit from your losses. That requires intelligence; and it makes the difference between a man of sense and a fool.

اس دنیا میں اتفاقاً ہی کہی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف کا مبابیوں کے درمیان ہو، اوراس کے بیا اس کے سوا اور کوئی کام نہ ہو کہ وہ بس کامیا بیوں سے بے روک ٹوک فائدہ انتقا تارہے۔ بیشتر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اجینے آہے۔ کو مشکلوں اور نقصا نات سے درمیان یا تاہے۔ اوراس کو مشکلوں اور نقصا نات سے درمیان یا تاہے۔ اوراس کو مشکلوں اور نقصا نات سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہونچنا بڑتا ہے۔

اس دسیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس ہوش مندی کا بتوت دیں کہ وہ ناموافق حالات کی اشکایت کرنے کے بجائے ناموافق حالات کا استقبال کرنا جائے ہیں ۔ جومشکلوں کے خلاف فریا دکرنے کے بجائے مشکلوں کو حل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ۔

" نقصان سے فائدہ اکھانا " بہی واحد خصوصیت ہے جواس دنیا میں کسی کو کامیاب کرتی ہے ، کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ، دونوں کو اس دنیا میں اسی ایک امتحان میں کھرطا ہو تا ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کو مشکلوں کے دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کو مشکلوں کے باوجود کامیاب ہوسکے ۔ بہال منزل ہر وہ بہو بختا ہے جورا کے وراک تا کی دشوار بول کے باوجود ا بینا سفر مطے کرسکے۔

#### تارة بخسيازي

بی مکمین (B. Tuchman) کا قول ہے کہ تاریخ غلط اندازہ کا ظہور ہے: History is the unfolding of miscalculation.

اس كامطلب يہے كرحال كے اعتبار سے مبھرين نار يخ كے يارہ بيں ايك رائے قائم كرتے ہيں - مگر مال جب متقبل بنتا ہے تومعلوم ہوتاہے کہ لوگوں کے اندازے بالکل غلط کتے مستقبل اکر والات میں اس سے مختلف صورت میں ظامر ہوتا ہے جو است دائی طور پر سمھنے والوں نے اس کے بارسے میں سمجا تھا۔

مثال کے طور پرسل میں رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم اور قریش کے درمیان صبح عدیب ہوئی تھی۔اس وقت قریش کے تمام لوگوں نے یہ سموں کے مسلانوں نے خود اپنے خاتمہ کے کا غذیر دستخط کر دیئے ہیں۔ مگر بعد کے سالوں نے بت ایا کہ اس بظاہر بارمیں فتح کاعظم ستقبل جیسیا ہوا تھا۔موجودہ زمانہ میں ۱۹۸۵ میں جب امریکے سے جنگ جہاز ففنامیں چنگھارٹتے ہوئے جایان پر ایٹم بم گراہے کے لیے روانہ ہونے تو امریکی کا اندازہ یسی تقاکہ وہ جایان کو ہمیننہ کے بیے راکھ کا ڈھیر بنار ہاہے۔ گراس واقعہ کے بہرال بعد لوگو سنے دیکھا کہ جایان دنساکی سبسے بڑی صنعتی طاقت بن کرا بھرآیاہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کو بہت اپنے والاخود انسان نہیں ، یہ در اصل خداسہے جو النانی تاریخ کواین مرصی کے مطابق کوئ ایک یا دوسسری صورت دیتا ہے ۔ تاریخ کی صورت گری کا فیصله غب سے ہوتا ہے مذکہ ظاہری احوال سے۔

تاریخ کے اس مطالعہ میں ان لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے جن سے متعلق دنیا کے مبصرین سمجه ليس كه وه بجه حكي بين يان كومط يا جا حكام يسميد لين كه واقعات بتات بين كه اس دنيايس بظاهر بھی ہوئی راکھ سے شرارے ظامر ہوجاتے ہیں۔ بہاں ایک مٹی ہوئی شی دوبارہ زندہ اور اور طاقتور بن کر زمین برکھڑی موجاتی ہے۔ یہاں بظاہر ایک ختم شدہ طاقت (Spent force) از سربف زندہ طاقت بن جاتی ہے۔

نظا ہری حالات سے تہجی مایوسس نہ ہوں ۔ عین ممکن ہے کہ تاریخ اگلاورق البطے نوایساانجام سلسنے أئے جوظا ہری حالات سے بالکل مختلف ہو۔

## كوئى چېزشكانهي

میرا بهاری تمام معلوم دهاتول میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بمیرے سے زیادہ سخت نہیں ہوتی سشتہ کا فریم بنانے والے کو آپ نے دیچھا ہوگا کہ وہ "قلم" کی صورت کی ایک چیز شیشہ کے تختہ برگزار تا ہے اورسٹیشہ کٹ کر دو محکوظے ہوجا تا ہے۔ اس قلم میں بمیرے کا محکوا لیگا ہوتا ہے۔ ایسا اس سے ممکن ہوتا ہے کہ بمیرا انہائ سخت چیز ہے، خواہ وہ قدرتی ہویا مصنوعی۔

تمام دوسری معدنیات کے برعکس ہمیرے پرکسی قسم کا البیٹ (تیزاب) انٹرنہیں کرتا۔ آپ ہمیرے کو خواکسی بھی تیزاب بیں انٹرنہیں کرتا۔ آپ ہمیرے کو خواکسی بھی تیزاب بیں دہ وبیسا کا دبیسا باتی رہے گا۔ گر اسی سخت ترین ہمیرے کو اگر ہوا کی موجودگی میں خوب گرم کیا جائے تو دہ ایک بے رنگ گیس بن کراٹر جائے گا۔ اور پیکس کا ربن ڈائی آکسائٹ ہوگی۔

اسی طرح ہرچیز کا ایک " توڑ" ہوتا ہے۔ اگر آ پیسی شکل کامقابلہ وہاں کریں جہاں وہ اپنی سخت ترین جیاں وہ اپنی سخت ترین جیتر کا ایک " توثمکن ہے کہ آپ کی کوشش کا میاب نہ ہو۔ گرکسی دوسرے مقام سے آ پ کی سی کوشش انتہائی حد تک بیتجہ خیز ہوسکتی ہے۔

جب بھی آپ کا مقابلہ سی بیش اے توسب سے پہلے بیملوم کیجئے کہ اس کا کمزورمعت م کون سا ہے - اور جو اس کا کمزور مفام ہو وہیں سے اپنی جدوجہ دشروع کر دیجئے ۔ ایک چیز کسی اعتبار سے ناقابل شکست ہوسکتی ہے ۔ مگرومی چیز دوسرے اعتبار سے آپ کے لئے موم ثابت ہوگی ۔

ایک شخص جس کوآپ کرٹوے ہول سے اپنا موافق نہ بنا سکے اس کوآپ عیٹھے بول سے اپنا موافق بناسکتے ہیں۔ اپنے جس حریف کوآپ اطلاق اور شرافت کے ذریعہ وبانے ہیں کا میاب نہ ہوسکے اس کوآپ اطلاق اور شرافت کے ذریعہ دبانے ہیں۔ ایک ما حول جہاں آپ مطالبہ اور احتجاج کے ذریعہ اپنا مقام حاصل نہ کرسکتے ہیں۔ مذریعہ اپنا مقام حاصل کرسکتے ہیں۔

ہمیراتیزاب کے لئے سخت ہے گروہ آپٹے کے لئے نرم ہوجا تا ہے۔ بہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ ایک آ دمی اگر ایک اعتبارسے سخت نظر آئے تو اس کو ہمیشہ کے لئے سخت ندیجے لیجئے ۔ اگروہ ایک اعتبارسے سخت ہے تو دوسرے اعتبارسے نرم بھی ہوسکتا ہے۔

ہرجیز کا بیمال ہے کہ وہ کسی اعتبار سے سخت ہے اور کسی اعتبار سے نمے ایک انداز سے معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راصی ہوجا تا ہے۔ معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راصی ہوجا تا ہے۔ یہی وہ مفتقت ہے جس کوجا ننے میں زندگی کی تمام کا میا بیوں کا راز مجھیا ہوا ہے۔

# 

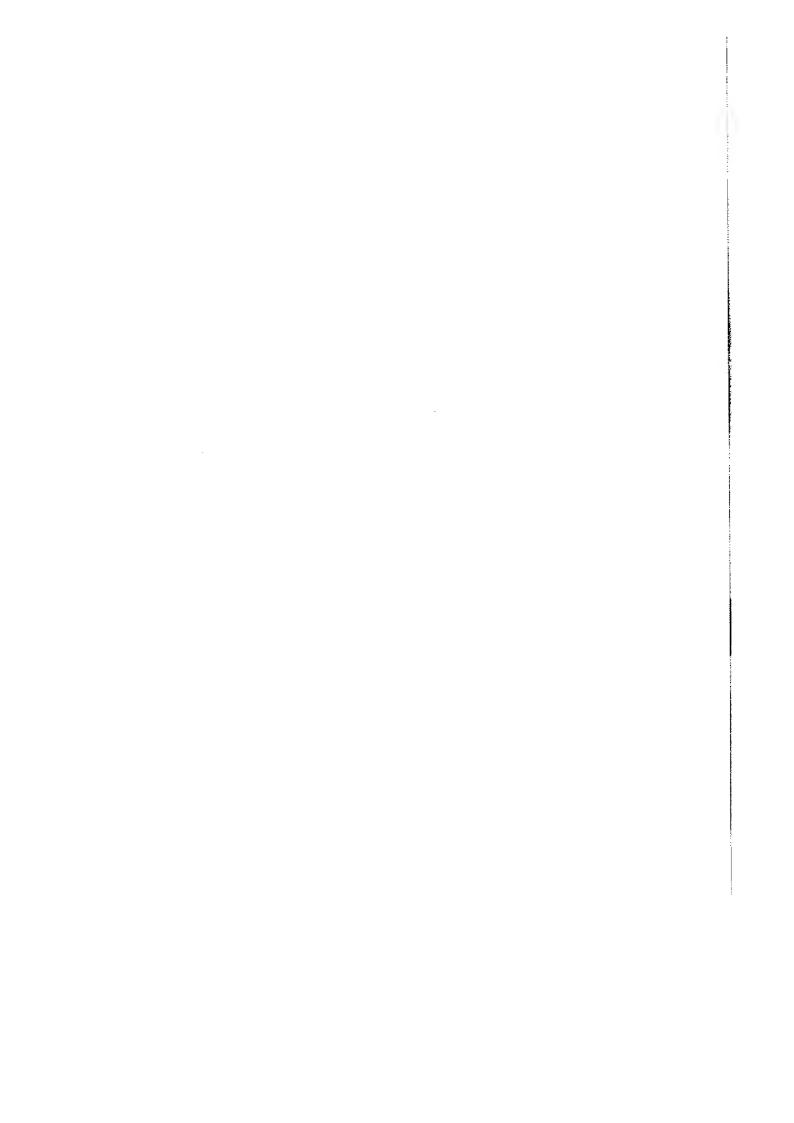

## جواب كالميح طرنقيه

مولانامحمد باست القائمى نے بتا ياكہ وہ ايک مقام برگئے۔ وہاں ايک مبجد ميں الفول نے نماز پرطھی۔ اس کے بعد وہ وہاں بيھ گئے۔ اس وقت وہاں نقر ببا پندرہ آ دمی تھے۔ الرسالہ کا ذکراً يا توحاضر بن ميں سے ايک صاحب نے كہا: "ہال ميں الرسالہ كوجانتا ہوں۔ وہ نوا يک نيم ندمې پرجيب اس كوخالص ديني پرجيب نہيں كہ سكتے: "

اس کے بعدانھوں نے باکوا زباندالیسالہ کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ تاہم مولانا قاسمی صاحب برہم نہیں ہوئے۔ انھوں نے خامونئی سے این جبب سے تین روبیہ نکالاا وراپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بازار بیں فلاں اسٹال پر الرسالہ فروخت ہور ہاہے۔ وہاں سے ابک شمارہ لے کراجا ؤ۔ آدی نے بوچھاکہ کس مہینہ کا شمارہ - انھوں نے کہائی مہینہ کا بھی مل جائے ۔ تھوڑی دیر کے بعد جولائی ۱۹۸۲کا شمارہ ان کے ہائے میں نفا۔

اب مولانا قاسمی نے کہا: دیکھئے بیرجولائی ۱۹۸۲ کا الرسالہ ہے۔ اس کے بعب دا تھوں نے اس کے اور ان کا کھول کھول کھول کے ان میں سے اوران کھول کھول کھول کہ ایک سرخی پڑھنی شروع کی اور مذکورہ بزرگ سے پوچاکہ بنائے ان میں سے کون سامضمون آب کے خیال میں نیم مذہبی ہے۔ عنوا نات یہ کھتے: جنت کا دروا زہ ، روزہ کی حقیقت ہرطرف فریب، نن ناخی کارڈکے بغیر۔

" شاخی کارڈ کے بغیر' کے الفاظ سسن کر مذکورہ بزرگ فوراً بولے۔اس کود بیکھئے یہنم ندہی پہنیں تو اور کیا ہے۔شاخی کارڈ کا دین اور ندہہب سے کیا تعلق۔

مولانات کی نے کہاکہ آپ کے بسب ان کے مطابق بم مفرون ہے ۔ اب ہیں اس مضمون کو پر مفرون کے بعد دینے اور اس کے بعد دینے اگریں۔
اس مفرون کا تقریب نصف حصہ ایک واقع برشتی ہے۔ مولانات کی جب نصف تک بہتے تو مذکورہ برزگ نے بھر بولنا شروع کیا۔ مولانا قائمی نے کہا: آپ کفور ی دیر رکئے۔ ہیں پورا مفنون پڑھ دوں۔ اس کے بعد اکفوں نے اگی سطریں پڑھنی شروع کیس نووہ سراسرا فرت سے منعلق تھا ، اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ ورہے تھے مذکورہ بزرگ تھن شرے ہوتے وہ اس کے بعد الکی لا جواب ہو جیکے تھے تام ما مزین کہا تھے کہ یہ تو سراسر مذبی بات ہے۔ اور نہا بت موثر انداز میں ہے۔ بھراس راعت امن کیا۔

#### عقل كااستعال

ایک صاحب پرنسٹنگ پرلیں کا کام کرتے تھے۔انھوں نے دہلی کے ایک سفارت خانہ کو اسپے کام سے اتن اگر ویدہ بنالیا کہ کمیے عرص کرتے تھے۔انھوں نے دہلی کا کام ان کے سواکسی دو مربے پریس کو نہیں دیا۔

کونہیں دیا۔
کوئی شخص جب پریس میں چھنے کے لئے کتاب دیتا ہے تواصل کتاب چھینے سے بہلے پریساس
کواس کا پر وف دکھا تاہے۔ بروف عام طور پر ممولی ڈھنگ سے بڑے کاغذ پر نکالے جانے ہیں۔
اور نمتشرا وراق کی صورت میں نا نشر کو دہ دیئے جاتے ہیں۔ چنا پنہ یہ پر وف اصل تھی ہوئی کت باک نہایت ناقص مموند ہوتے ہیں۔ ان سے چھپائی کی صحت اور علی تو معلوم کی جاسسکتی ہے۔ مگر یہ انداز ہنہیں ہوتا کہ کہ کتاب چھینے کے بعد کیسی ہوگی۔

مذکورہ بربیس کے الک کو پہلی بارسفارت خانہ ہے ایک کناب چھابینے کو مل تو انھوں نے برموف بربیس ہے انداز اختیا رکھا۔ انھوں نے تمام اوران با فاعدہ پربیس ہے انداز اختیا رکھا۔ انھوں نے تمام اوران با فاعدہ پربیس ہے انداز اختیا رکھا۔ اس طرح پوری کتاب کا ہرستارم اچھے کا غذ پر چھاپ کراس کو کتاب کا مرت ارم اچھے کا غذ پر چھاپ کراس کو کتاب کا میک بیٹ گی نورہ تیار کر دیا۔ انھوں نے کو کتاب کی طرح موڑ ااور اس کی جلد سبندی کرائے بوری کتاب سفارت خانہ کے سامنے بیٹ س کی۔ سفارت خانہ کے خدم داراس با فاعد گی کو دیم بہت خوش ہوئے اور اپنا چھیائی کا تمام آڈر ان کے حوالے کر دیا۔

چندسال کے بعدایسا ہواکہ کی دوسرے پریس نے سفارت فانہ والوں سے کہا کہ برپیس سے آپ چھپواتے ہیں وہ آپ سے زیا دہ دام چارج کرتاہے۔ آپ ہم کواپی فرائٹس دیں ، ہم کم زخ پر وسی ہی کتا ہے چھاپ کرآپ کو دیں گے۔ سفارت فانہ والے اس کے کہنے ہیں آگئے اور آز مائٹی طور پرا یک کتاب کی چھپائی کاکا م اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ د نوں بعدہ برپریں کا طون سے کتاب کے پر وف آپ تو وہ عام مت امدہ کے مطابق معمولی کا غذر کے ایک پلندے کی صورت ہیں تھے۔ نیز زیا دہ اہتا م د کرنے کی وجہ سے چپپائی بھی وہی دیتھی جسی اس کے دمہ داد کے وجہ سے چپپائی بھی وہی دیتھی جیسی اصل کت اب کی ہموتی ہے۔ یہ پر وف جب سفارت فانہ کے ذمہ داد کے سامنے آئے تو وہ ان کو دیچے بھر گیا۔ وہ بچھاکہ کت ب کی چھپائی کا معیاد بھی ہی ہوگا۔ اس نے اس کو ناا مہل سامنے آئے تو وہ ان کو دیچے بھر گیا۔ وہ بچھاکہ کت ب کی چھپائی کا معیاد بھی ہی ہوگا۔ اس نے اس کو ناا مہل سے کھر اس کو دیا موائڈ رسنو خ کر دیا اور دوبارہ سابقہ رہیں سے فرائٹ کا کہ وہ اس کا کام کرے۔ آگرآ پ

## کیا بھی ضروری ہے

دکان دار کے بہاں ایک آدمی آیا۔ اس کو کیڑا خرید ناتھا۔ کیڑا اس نے پند کرلیا گر دام کے لیے تقریبًا آدھ گھنٹ تک کرار ہوتی رہی۔ نہ دکاندار کم کرنے پر راصی ہوتا تھا نہ خریدار بڑھ لے برے آخرد کاندار کے اس قیمت میں کیڑا دے دیا جس پر گا کہ اصرار کرر ہا تھا۔

ایک بزرگ اس وقت دکان بین بیسطے ہوئے تھے۔جبگا کہ جلاگیا تو اکھوں نے کہا: جب تمہیں گا کہ کی لگا ٹی ہوئی قیمت برکبرا دینا تھا تو بہلے ہی دے دیا ہوتا۔ آخرانتی دیر تک اس کا وراپنا وفت کیوں صالع کیا۔ «حصرت آب سمجھے نہیں » دکا ندار نے کہا » میں اسس کو بگا کر رہا تھا۔ اگر میں اس کی لگائی ہوئی قیمت برفور اسو دا دیدیتا نو وہ ستبدیں بڑجاتا اور خریدے بعیروایس چلاجاتا۔اس کے علاوہ میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں تک جاسکتہے۔ جب میں سے دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے نویس سے اسک کو کی گائی میں سے اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں تک جاسکتہے۔ جب میں سے دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے نویس سے اسک کو کی گائی سے دیا ۔

جب دوفربیق کے درمیان مقابلہ ہوتو لاز ما الیا ہوتا ہے کہ ہرفریق اپنی اپنی مرضی کے مطابق معاملہ طے کرانا چا ہتاہے ۔ ایسے موقع پر بلاث بعقل مندی کا تقامنا ہے کہ اپنی مانگ پر اصرار کیا جائے ۔ گر اس کے ساتھ عقل مندی ہی کا دوسرالازمی تقامنا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی عدود کوجائے اور اس کے بیے تیار رہے کہ بالآخر کہاں بہونے کراس کورامنی ہوجا ناہے ۔

اُس اصول کو ایک نفظ میں توافق (Adjustment) کہدسکتے ہیں ۔ یہ توافق زندگی کا ایک رائیسے اس اصول کی اہمیت ذاتی معاملات کے لیے رازہے ۔ یہ موجود نیا میں کا میں کا اہم ترین اصول ہے ۔ اسس اصول کی اہمیت ذاتی معاملات کے لیے بھی ہے اور قومی میں املات کے لیے بھی ۔

اس اصول کا خلاصہ بہے کہ آدمی اپنے آپ کو جاننے کے ساتھ دوسروں کو بھی جائے۔ موجودہ دنیا بیں وہی شخص کا میاب ہوتا ہے جو دوطر فہ تقاصول کی رعایت کرسکے۔ جوشخص یک طرفہ طور پرحرف اپنی خواہشوں کے بیجے دوڑے اسس کے لیے موجودہ دنیا بیں ناکامی اور بربادی کے سواکوئی اور جیزمت رمنہیں ۔

## مشتغل نهرمو

برٹرینڈرسل ایک انتہائ آزاد خیال آدمی تھا۔ وہ اکٹرالیی غیرروایتی باتیں کرتا تھا جس سے فعامت پند طبقہ بگڑ جاتا۔ اپنے ایک لکچر کے دوران بیش آنے والا واقعہ وہ اس طرح نقل کرتا ہے :

A man rose in fury, remarking that I looked like a monkey; to which I replied, 'Then you will have the pleasure of hearing the voice of your ancestors'.

ایک آدمی طیش میں آکر کھڑا ہوگیا۔ اسس نے کہاکہ میں ایک بندر دکھائی دیتا ہوں۔ میں نے اس کو جواب دیا : میرتو آپ کوخوس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پر کھوں کی آ واز سٹسن رہے ہیں \_\_\_ راکوبیٹ گرافی ، صفحہ ۵۹۵)

برٹرینڈرسل کا یہ جو اب نظر پر ارتقار کے پس منظریں ہے۔ اس نظریہ کے مطابق انسان
بندر کی نسل سے ہے۔ تاہم یہاں ہم کو اس نظریہ کی صحت سے بحث نہیں. یہ واقعہ ہم نے اس لیے
نقل کیا ہے کہ یوغیر مشتعل انداز میں جو اب دینے کی ایک اچھی مثال ہے۔ جب کو نک شخص آپ کے
خلاف کوئی سخت جملہ کھے یا آپ پر تیز د تند تنفید کر سے نو اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ آب
اس کوسٹن کر مگر مائیں اور اس کی سخت بات کا سخت اور شدید انداز میں جو اب دیں۔ یہ جو اب
د یے کاغیر سنجی دہ طریقے ہے۔

دوسراطریقه یه بے که آپ اشتعال انگیز بات سن کرمشتغل نه موں کونی شخص خواه کنتی ہی سخت کلای کرے آپ اپنے توازن کو باقی رکھیں۔ آپ کا جواب روعمل کا جواب نه مو بلکه متبت طور پرسوپیا سمجا ہوا جواب ہو۔

جواب کابہلااندار صرف اشتعال میں امنا فہ کرتا ہے ۔ جب کہ دوسرا انداز اشتعال کو کھنٹلا کرمنے والا ہے ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے۔

مزیدیه که دوسراطریق جواب قائل کوخاموش کرنے کی بہترین تدبیریہے۔ ندکورہ واقعہ میں برٹرینڈرسل کا جواب جتناموٹر ثابت ہوا وہ اسس وقت کہی اتناموٹر نہ ہوتا جب که برٹر نیڈرسل نے ردعمل والا جواب دیا ہوتا۔

#### محفوظ سفر

جولائی ۱۹۲۹ میں امریکہ نے انسان بردار راکٹ جاندگی طرف بھیجاتھا۔ اس راکٹ کی خرد میں بتایا گیا تھاکہ جب اس کی بہلی منزل کا انجن داغا گیا تو ایک بے حد ہوںناک آ واز بیدا ہوئی۔ یہ وازاتن یہ بتایا گیا تھاکہ جب اس کی بہلی منزل کا انجن داغا گیا تو ایک بے حد ہوںناک آ واز بیدا ہوئی۔ یہ واز تن کو صرت تیز تھی کہ اس نے ایک سومیسل کے رقبہ کو ہلادیا۔ مگر جو خلا باز اس راکٹ میں سفر کر رہے تھے، ان کو صرت دس سکنڈ بعد یہ آ واز سنائی دینا بند ہوگئ ۔ وہ کان کے پر دے بھاڑ دینے والی اس آ واز سے محفوظ ہوکر ابنے سفر میر دواں ہو گئے۔

ایساکیوں کر مہوا۔ اس کی رفتار سات سومیل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بب کہ راکٹ کی رفتار ۲۵ ہزار میں گئی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بب کہ راکٹ کی رفتار ۲۵ ہزار میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بب کہ راکٹ کی رفتار ۲۵ ہزار میں فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بب کہ راکٹ کی رفتار ۲۵ ہزار میں فی گھنٹہ کی ذیا دہ تھی۔ رفتار کے اس فرق کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صرف دس سکنٹر بعد راکٹ اس نوفناک آواز کی زمت رسے با ہر جاچکا تھا۔ آواز سات سومیل فی گھنٹہ کی رفت رسے با ہر جاچکا تھا۔ آواز سات سومیل فی گھنٹہ کی رفت رسے جا ہر جا جا گھا ۔ اس فرق کا یہ نیتیجہ ہوا کہ ابتدائی کمات کے راکٹ کے ہزار میں فی گھنٹہ کی آواز خلا بازوں کے کنٹر ول روم تک بہنج با بند ہوگئ ۔ خلا باز میا ان آواز بیدا کرنے والی سواری میں سفر کرر ہے تھے۔ گر اس کے با وجود اس کی بھیا نک آواز سے ان کے بار محفوظ تھے۔

اسی طرح ہرتخص اور ہرقوم کی زندگی میں یہ واقعہ بیش آتا ہے کہ ناخوش گوار حالات اس کا پیجھا کرتے ہیں۔ اب اگروہ اپنی جدوجہد کی رفتاراتنی تیز کرلے کہ ناخوش گوار حالات کے مقابلہ میں اس کی رفتار بڑھ جائے تو وہ ان کی زوسے تکل جائے گا، وہ ان سے اسی طرح محفوظ ہوجائے گا جس طرح خلا بازا پینے راکٹ کے کچھٹنے کی طوفانی آواز سے محفوظ ہوگئے ر

زندگی کامعاملہ بھی بہہ ہے۔ ایک شخص یا قوم کے لئے ممکن ہے کہ بہاں بھی وہ ایساسفر کرسکے جس بیں وہ دوسروں کی زدسے محفوظ ہو۔ اگر دوسرے جلد بازی کی رفتار سے چل رہے ہوں اور آب جسبر کی رفتار سے چلے لگیں۔ دوسرے نفی کارروائیوں کی بنیا دبرا شے ہوں اور آپ مثبت علی کاطریقیہ افتیار کریں۔ دوسرے مادی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں۔ دوسرے ظاہری انسان سے کمرا مادی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں۔ دوسرے ظاہری انسان سے کمرا رہوں گا جہ موں کا ایسان کو اپنا نشانہ بنائیں۔ توبقین ہے کہ آپ لوگوں کی زوسے اسی طرح باہر مہوں گے جس طرح راکٹ سوار اپنے راکٹ کی بھیانک آواز سے۔

#### اللي حيلاً نگ الي حيلاً نگ

#### ایک واقعها نگریزی اخبار بین ان الفاظ میں آیا ہے۔

In a daring escape from the Sydney, Australia, jail, a prisoner climbed underneath the hood of a truck. At the truck's next stop, he clambered out and found himself in the yard of another prison 6.5 kilometers from the first (UPI).

ہ سے بیای سے فی جیل کے ایک قیدی نے جیل سے بھا گئے کے لئے ایک جرا ت مندا نہ اقدام کیا۔ وہ کسی نہسی طرح ایک طرک کے اندر داخل، تو گیاا وراس کے (ندر چھپ کر میٹھ گیا۔ سڑک روانہ ہوکر ایک منفام برری۔ وہ بشکل ٹرک سے باہر آیا۔ اس نے پایاکہ وہ دوبارہ ایک جیل ہیں ہے۔ یہ دوسرا جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً چھ کلومیٹر دور تھا۔

جیل کا مذکورہ قیدی جیل کارندگ سے گھرایا ہوا تھا۔ اس کے دماغ پرصرف ایک چیز سوار تھی۔ یہ کہ وہ کسی نہ کی طرح جیب کی بند دیا سے با ہر پہنے جائے۔ اس فر ہنی کیفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے بیتن کر لیے کہ وہ فرور حب ل کے با ہر کہیں جارہا ہے۔ مگروہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل بین جارہا تھا۔ آ دی اس ٹرک یں سوار ہو کر اپن جیل سے نکا دمگر اس کے بعد صرف یہ ہواکہ وہ ایک اور جبل میں بنچ گیا۔

بدایک دل چسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض او قات اقدام صرف اللی چالانگ کے ہم عنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہوکر دویارہ اپنے سابقہ مقام بروابس آجائے۔

زندتی کاسفر دو چیزوں کے ملنے سے طے ہو تاہے۔ ایک مافر "اور دوسرا" ٹرک "
سی مسافر کے لئے یمکن نہیں ہے کہ وہ مف ذاتی جھلانگ کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچ جائے۔
اس کولاز ما اپنے سے باہراکی سواری در کار ہوتی ہے۔ اگرا دی مف اپنے ذاتی جوسٹس کے تحت کو دکر ایک سواری میں داخل ہوجائے۔ اور بہتھیت نہرے کہ وہ سواری کہاں جار ہی ہے توعین مکن ہے کہ اس کا نجام وہی ہوجو ندکورہ مثال میں اسٹریلیا کے تبدی کا ہوا۔ یعنی وہ ایک " قید خانہ " سے نکل کر دوسرے" قید خانہ " میں ہنچ جائے۔

## سے زیادہ خطرناک

شیرے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کرشکل ہے کوئی آدمی یقین کرے گاکہ اسس پھاڑ کھانے والے درندہ سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لئے ہوسکتا ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ اِنسان کاسب سے زیادہ خُطرناک ڈٹمن سشیر یا بھیڑیا نہیں۔ اس کے سب سے خطرناک دنتمن و ٥ بیکٹیریا ہیں جواتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آ تھے سے نیطرنہیں آتے۔ یہ بیکیٹریا آئی نیزی سے اپنی نسل براہ ماتے ہیں کہ موافق حالات ہیں صرف دس گھنگوں کے اندر ایک کیرااین سل کے وس ہزار جان دار بیداکر لیا ہے۔ نیریا بعیریا کہیں کس ا یک آ دمی کو پھاڑتے ہوں گے مگر بیکیٹریا کی زوییں ہر آدمی ہروقت ہو تاہے۔ بیکیٹریا کی ہنرار ول قسیں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی سے ان کی ۹۹ نی صد تعدا دیا تو بے صرر سے یا ہمارے سے مفید ہے۔ مگر ایب فی صد تعدا د جومصر ہے وہ بھی آنی خطاباک ہے کہ آن کی آن میں اُدمی کی جان کے سکتی ہے۔ میٹر سیل سائنس کے مطابق تمام مہلک بھاریاں انھیں بیکٹےریا کی پریدا کر دہ ہوتی ہیں۔ بیکٹےریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہسے ایسے رانتوں سے انسان کے اندرد اخل ہو جاتے ہیں حب کا روکنا عام طور برآدمی کے بس میں نہیں ہونا۔ لوگ عام طور بربڑے بڑے حادثات کوجائے بیں اور ان کو اپنی تباہی کسب معضے ہیں۔ مگرحقت فیت یہ ہے کہ ہمارے ''جھوٹے چھوٹے دشمن" ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جنا کہ بڑے بڑے دشمن ۔اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود هماری این چھوٹی چھوٹی کوتا ہیاں ہیں جو ہم کومحسوس نہیں ہوتیں مگر وہ ہما ری رَندگی کوبرباد

مثلا ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانداو قات کا ایک مصد بغیرا ستعال کے ہوئے گذار دیتا ہے۔ ہر شخص روز اندغیرضروری مدوں میں کچھ ندکچے رقم خرجی کرتارہا ہے یہ وقت اور یہ سرمایدا کی دن کے لحاظ سے تو بہت تقور انظر آتا ہے ، جید گھنٹے یا پجند روپ ہے۔ لیکن اگر پورے سال اورادی کی پوری عمر کو ملاکر دیکئے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریب سفف عمر اور اپنی نصف کما کی کو بے نیتے جیزوں میں برباد کر رہا ہے۔ اس بربادی کو اگر پوری قوم پر بولیا ہے تو بیا میں کا کہ اس کا شاریجی نائمان ہو۔ کو بیات کے کہ اس کا شاریجی نائمان ہو۔

## معنی اجھال کور

یوپی کی ایک سلم خاتون بیوہ ہوگئیں۔ان کی تین چوٹی لؤکسیاں تھیں۔ایک لڑکا تھاجو باپ کے انتقال کے دقت نوی کلاس بیں پڑھ رہاتھا۔ خانون نے فیصلہ کیاکہ وہ اپنے لؤکے کو انجنیئر بنائے گی۔اس نے شوہر کا پرا و بٹرنٹ فٹرخرج کو کے اور خود بارہ بارہ گھنٹے روز انڈسلائی کا کام کرکے اپنے لڑکے کو پڑھ سانا شروع کیا۔

گرکے مالات نے لوکے کے اندر فینت کا جذبہ پیا کیا۔ اِنی اسکول میں اس کوا نی صب د نمبر ہے۔
انظر میٹر بیٹ میں لوکے نے ا ، نی صدنم بر ماصل کئے۔ اس کے بعد خاتون نے ہمت کر کے اپنے لوک کوئل گروھ مسلم یونی ورسٹی میں انجنیر نگ میں واض کرا دیا۔ بہاں بھی لوکا انہمائی منت کے ساتھ پڑھتار ہا۔ انجنیر نگ کے پہلے سال سے لے کرچے تھے سال تک اس نے اس طرح پاسس کیا کہ ہر سال اس کو ، م فی صد سے زیا دہ نمبر طور ہے۔

ار کے کواعلی تعلیم دلانے کے لئے خاتون کا بہ منصوب بہنت مہنگا تھا۔ اس مدت بیں گھرکا انا شخم ہوگیا مکان محروی رکھنا پڑا۔ رات دن سلائی کا کام کرتے کرنے خاتون کی انگھیں خراب ہوگئیں۔

۱۹ ۱۹ اس لڑکے کا فائنل ایئر تھا۔ اُگر وقت پر اسخان ہوجا تا تو لاکا انجنیر بن جا تا۔ اس کی ال نے اس وہ ان اور کی اید میں دس نہایت مشقت کے سال گز ار دیے تھے۔ وہ اس ا مید میں جی رہی تھی کہ میرالؤکا انجنیز بنے گا۔ میچروہ کماکرگھر کا فرچ چلائے گا۔ قرضے اواکر سے گا۔ بہنوں کی شادی کر واسئے گا۔ اس کے بڑھا پے کا سہار ا بنے گا۔ میگر اس سال یونی ورسٹی سے لیٹر دلو کول نے یونی ورسٹی میں ایسے بنگا ہے شروع کئے کہ امتحان ہی رہینے کر اجرائی (حسب روابت احدر شید اس معلومہ الجعنہ ۲۲ جون ا ۱۹۸۷)

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجماعی زندگی کے سائل کتنے ناؤک ہوتے ہیں۔ یہاں ہے تھا رسائل ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہونے ہیں کہ ایک کو چھیڑنے ہیں دوسراستا نزہموتا ہے۔ اس لئے اجماعی معاملات میں بڑنا صرف ان لوگوں کے لئے جائز ہے جو معاملات کو دورا ندلتی کی نگاہ سے دیکھے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو دورے کے بیٹے کا در دا ہنے مینے میں محسوس کو ہیں جن لوگوں کے اندر یہ دونوں صفات نہ ہوں وہ اگر اجماعی اصلاح کے میدان میں کودنے ہیں تو وہ صرف جرم کم نے ہیں۔ اپنے لوگوں کے سے واحد میچے رویہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ نہ یہ کہ احتمال اورا ضافہ کورنے کا سب بن جائیں۔

#### خودجاننا پرتناہے

شیلرماسٹرکوجب آب کوط سینے کے لئے دینے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ناپ لیتا ہے۔ ناپ لینے کامقصد آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ کرنا ہے ناکہ کوٹ آپ کے جسم کے باکل فٹ آجائے اور اس میں کہیں شکن یا حجول نہ ہو۔ مگر شیلر ماسٹر جسم کے جن جند حصوں کا ناپ لیتا ہے اتنا ہی علم ایک کامیاب کوٹ تیار کرنے کے لئے شیلر ماسٹرکو بہت سی اور باتیں قبطور کوٹ تیار کرنے کے لئے شیلر ماسٹرکو بہت سی اور باتیں قبطور خودجانی بڑرتی ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے جن حصوں کا ناپ لیتا ہے ، اگر اس کی واقفیت بس حصے کا مکمل ناپ لیا جا سکے ۔ ایک شیلر ماسٹر جسم کے جن حصوں کا ناپ لیتا ہے ، اگر اس کی واقفیت بس مقت کی ہوتو وہ کھی ایک معیاری کوٹ تیار کرنے میں کامیاب نہیں موسکتا۔

ہی بات زندگی کے دوسرے معاملات کے لئے ہی سیحے ہے۔ ایک گھرطلانے کا معاملہ ہویا دینی مشن چلانے کا معاملہ ہویا دینی مشن چلانے کا معاملہ ہویا اسلام کی اشاعت کی ، ہرایک اسی وقت کا میاب ہوسکتی ہے جب کہ اس کو ایسے افراد ہاتھ آجائیں جو تبائے بغیر بانوں کوجانیں ، جو تفصیلات جانے بغیر ہرموقع پر اطمیت ان نجش جواب یالیں۔

جولوگ صرف فہرست ہیں درج سندہ ہاتوں کوجائیں اورجہاں فہرست ختم ہووہیں اپنے کام کوجی ختم ہجولیں ، ایسے لوگ کھی کوئی بڑا کام نہیں کرسکتے۔ اسی طرح جب کوئی مشن چلایا جاتا ہے تو بار بار ایسی باتیں بیش آئی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے اندازہ مذتھا یا ان کے بارے میں بیشگی طور پر لوگوں کو خردار نہیں کیا جا سکا تھا۔ ایسے موقع برضرورت ہوتی ہے کہ لوگ بتائے بغیر ہاتوں کوجان بیا کریں ۔ اور اگران کا شعور اتنا ترتی یا فتہ نہیں ہے تو ذمہ داروں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قبول کرلیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنالیں ۔ حبوم شن کے افراد میں یہ صلاحیت نہو وہ بار بارخود ساختہ شکایت سے کر بیٹھ جا کیں گریں گے ، معاملات کی حقیقت جانے بغیروہ بطور خود ایک رائے قائم کریں گے ، وربھر دوٹھ کرالگ ہوجا کیں گے۔

کسی شن کوکامیابی تک پہنچانے کے لئے بہت گہراشعور اور بہت ٹرا دل درکار ہوتاہے۔ حن لوگوں کے اندر بیصلاحیت نہو، وہ صرف تاریخ کے کوٹرا خانہ میں جگہ پائیں گے، خواہ دیوادی پوسٹروں میں وہ اپنے آپ کو نادیخ سازکیوں نہ تکھتے دہیں۔

## جديدسل

طائن آفاد تریا (۱۲ می ۱۹۸۵) یس مطرح ارج سنزرنے اپنا قصد تدائع کیا ہے۔ انھیں ایک کالج کے سمرمی کا افتتاح کر ناتھا۔ مطرحی ہی کھے حبہ بنک کے وزیر تعلیم سے تھے توان کے والداس وقت وزارت تعلیم میں انڈرسکر شری تھے۔ مبٹرک کارزلٹ آیا تو مضمون نگار کے بھائی ریاضی ہیں چند نمبروں سے فیل ہوگئے۔ ایک ماشرصا حب ازراہ خیزوای طالب علم کے والد (۱ نڈرسکر شری وزارت نعلیم) سے ملے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ماڈریشر (Moderator) کو ایک ٹیلیفون کر دیں اور سب معالمہ درست ہوجائے گا۔مضمون بگار کا ہیاں ہے کہ ان کے والد نے اس کے جواب میں کہا کہ مبرالظ کا اگرفیل ہونے کا مشتی ہے تواس کو فیسل ہونے دیجے۔ یہ واقعہ اس کو ایک ایک ایس تھا۔ دیگا :

If my son deserves to fail, let him fail. It will teach him a valuable lesson.

مضون نگار کہتے ہیں کہ ندکورہ سمر کیم پ کا افتاّ حکرتے ہوئے میں نے یہ وا فعہ بیان کیا توطلبہ نے اس کو اس طرح سناجیے وہ بالک غیرا ہم بات ہو حتی کہ ایک نوجوان نے کھڑے ہوکر کہاکہ آپ کے والد کو تی ہوں گے۔اگر وہ مبرے ساتھا لیا کرتے تویس ان کو مار ڈوالت :

Your father must have been a fool. I would have killed him if he had done that to me.

آجکل کے نوج انوں بیں بیمزاج عام ہے۔ ہندستان بیں بھی اور اسی طرح پاکستان بیں بھی ۔ اسس مزاج کوسیب دائر نے کو سیب کا رہ داری لیٹ دول پر ہے۔ لیڈروں نے اپنی مخالف حکومتوں کا تختہ اللئے کے لئے نوجوانوں کو بھڑکایا۔ وہ ان کی تخربی کا رروائیوں کو صبح بتا تے رہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ ماضی کی تام روایات ٹوٹ ویکٹیں۔ آدمی کے سامنے اس کی خوا ہنات اور مفادات کے سواکو ئی چیز نہیں رہی حبس کا وہ لیا ظاکر ہے۔

احترام کی روایات کوتوٹرنے کامزاج اگر ایک بار پیدا ہوجائے تو وہ سی حدیر نہیں رکمت۔ غیروں کو بے عزت کرنے والے بالآخرا بنوں کوجی ہے عزت کرکے رہتے ہیں ۔

### خوش خيالي حقيقت كابدل نهبي

ایک ایساساع جهاں اعمیاز اور بیاقت کی بنیاد پر لوگوں کو درجات سلتے ہیں، ہم مراعات اور تحفظات کے عوال پر کانفونس کر دہے ہیں۔ ایک ایسانظام جہاں علی اور اقتصادی طاقت کے بل پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم احتیاج اورمطالبات کے پوسٹر دیواروں پرچیکارہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں زبان وہیان سنے باکل نیا اندا زاختیار کر لیا ہے، ہم اپنے دوایتی کتب خانہ کے بورڈ پر ورجدید "کالفظ بھنے کے لئے آرٹسٹ کی خدمات حاصل کر دہے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ جہاں عالمی ذہیں نے سیاست کو سیکولر بنیا دوں پرقائم کرنے کا فیصلہ کرر کھا ہے، ہم عوام کا وہن بدے بغیر بیلٹ عبس سے اسلامی نظام ہرآ ہدکرنے کا فواب و پھورہے ہیں۔ ایک ایسی آبا دی جہاں اختلات اورشکایت کے گہرے مادی اسب ہو جو دہیں، ہم فظی تقریروں کے کرشے دکھا کرحالات کو درست کرنے کا منصوبہ بنا دہے ہیں۔ ایک ایسے ماتھ میں جہاں ہم جلسول اورکنونشنوں میں جہاں ہم جلسول اورکنونشنوں میں جہاں ہم جلسول اورکنونشنوں کے ذریعہ ملک کی قدمت بدلئے کا نوہ لکا رہے ہیں۔ ایک ایسا جغرافیہ جہاں ہمارے پاس اپنے تحفظ کی تھی طاقت نہیں، ہم سے سے جھے ہیں ، ہم جلسول اورکنونشنوں میں جو دیوں کی فقمت بدلئے کا نوہ لکا رہے ہیں۔ ایک ایسا جغرافیہ جہاں ہمارے پاس اپنے تحفظ کی تھی طاقت نہیں، ہم حدید کی فقصان پہنچاؤی "کا واقعی کا رافتیا اورکر کے باعزت زندگی حاصل کرنے کی تجویزیں بیش کر دہا ہم اس میں اس کے تو تو میں ای کی میں برای کی میں ایس اپنے تحفظ کی تجاری کی کا درائی میں ایک طرف سفوش ورنا کرنا۔

موجودہ دنیامیں ہرجیزمکن مھی ہے اور ناممکن ھی کی کسی چیزکو اگر اس کے فطری طریقہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لئے صروری اسباب فراہم کر دے جائیں تو اس کا حصول اسی طسرے ممکن ہوجاتا ہے جیسے دات ہوری ہونے کے بعد سورج کا ٹکٹنا۔ سیکن اگر فطرت کے مقررہ طریقہ سے انحوا سند کی جائیں تو اس کے بعد ناکا می اتن ہی تھینی ہوجاتی کیا جائے اور مطلوبہ چیز کے مطابق صروری اسباب جمع نہ کئے جائیں تو اس کے بعد ناکا می اتن ہی تھین ہوجاتی ہے جہ متنی ہیلی صورت میں کا میابی ۔ عالم فطرت پر سے انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے ۔ مگر وہ کامیاب اس کو کرتا ہے جو اس کے مقررہ شرائط کو پور اکر نے کے لئے تیاں ہو

# بلانخفتيق

الا اکتوبر ۱۹۸۴ کوسنرا ندراگاندهی کافنل ہوا۔ لوگوں کوجب معلوم ہواکہ قتل کا یہ واقعہ وزیر باظم کے حفاظی دستے دوسکہ جوانوں نے کیا ہے توسکہ فرقہ کے خلاف تشد دپھوٹ پڑا۔ کیم نوبرا ورم نوبر کی درمیانی شب میں راقع الحروف دبلی (نظام الدبن) ہیں اپنے مکان ہیں لیٹیا ہوا نظاکہ گیارہ بجرات کوٹیسلی نون کی گھنٹی بجی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دہلی کے پانی ہیں نہ ہر لا دیا گیا ہے ، اس لئے نل کا پانی استعال نہ کیا جائے۔ چند منظم بعد د و بارہ میلفون کی گھنٹی بجی۔ ایک اورصاحب نے ہی نہرسائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کی گھنٹی نے منوجہ کیا۔ باہر نکلا توسٹرک پرکئی نوجوان اس خبر کو بتانے کے لئے کھوٹے ہوئے سے ۔ کچھ دیر کے بعد میچرا یک وفد نے دروازہ کی گھنٹی بھاکہ یہ خبرسنائی۔ جلد ، می بعد نظام الدین بنی کی سجدوں میں لگے ہوئے لاؤٹو اسب بکیر کو بخو این با مکل دروازہ کی گھنٹی بھاکہ یہ خبرسائی۔ جلد ، می بعد نظام الدین بنی کی سجدوں میں لگے ہوئے لاؤٹ الول کا پانی با مکل دروازہ کی گھنٹی ۔ آپ لوگ نلول کا پانی با مکل انتحال نہ کریں ۔

تفریباد و گفتے کہ ان خبروں اور اعلانات کا منگامہ لوگوں کی نیندکو درہم برہم کرتارہا۔
خبرطتے ہی ،ہم نے فوری طور پر بہ کیا کہ ریٹہ یہ کھولا اور بارہ بجے رات اور ایک بجے رات کو دہی ریٹہ یہ سے نشر ہونے والا پروگرام سنا۔ دونوں بار ریٹر پوسے واضح لفظوں میں بت یا کہ بدا نواہ بالک غلط ہے کہ بانی بین ترجر ملا دیا گیا ہے۔ بسرکاری طور پر با قاعدہ بانی کاشٹ لیا گیا ہے اور محل طور پر درست بایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دبی پولس کو نمبر ۱۰۰ پرشپ لیفون کیا۔ اضوں نے بھی کہا کہ بانی بین زہر ملانے کی افواہ سراسر فلط ہے۔ یانی بالکل تھیک حالت میں ہے۔ جا پڑے سے بسید اس بین کوئی خسرا بی نہیں یائی گئے۔

انومبرکی جسے کواخیارات دیکھے تو پہلے ہی صفحہ پر دہلی میوب پل کشنر مشری پی سری واستو کا یہ سبب ان موجود تھا کہ دہلی بین تل کا پانی باسکل مسمح ہے۔ اس کا بار بارشٹ بیا گیاہے اورکسی طرح کی زہر یک آمینرسٹ ساس بین نہیں بائی گئی۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس کا انٹو برہی سے بانی کے تمام ملٹرلیشٹ نیا بلانٹ پرسخت حفاظتی بہرہ بڑھا دیا گیاہے۔

ساجی زندگی بس اکثر بگا گرمرف اس کے پیرا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک خبرسنتے ہیں اور باتحقیق اس کے پیچے ووٹر بڑنے ہیں۔ اگر سسلام سے حکم کے مطابق خبروں کی تحقیق کی جانے نگے تو اکثر حجھ ڈے اور فسا د پیدا مونے سے پہلے ختم ہوجائیں۔

## تحقیق کھیے

ایک ہندستانی جازگیا۔ ایک روز مدینہ میں اس کی طاقات ایک عرب سے ہوئی۔ بظاہر وہ ایک بدو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ گٹا ہوا تھا۔ وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کاٹ دئے جاتے ہیں، ہندستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے۔ اس نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہندستانی کو اول اس سے ملنے میں کچھرکر اس من محسوس ہوئی۔ بھر جبر کر کے اس کی طرف برط ھا اور ا بہنے عرب محب اتی سے معافیہ اور معانقہ کیا۔

گفتگوچل تواس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قربب ایک بستی "یُتمہ" کا رہنے والا ہے۔ اس کے پاس کا فی زمینیں ہیں جہاں سرمکائن (ٹیوب ویں) لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کھبتوں کی بریدا واربہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینے کے بازار میں آتی ہے۔

بھراس کے ہاتھ کھنے کاذکر ہوا تو اس نے بتایاکہ مہم امین فلسطین کے معاملہ میں عربوں اور بہو دیوں ہیں جو لڑائی ہوتی وہ اسس میں شریک تھا۔ اس کے بازو میں جھ گوبیاں گئیں۔ اس کے بعدوہ عرصہ تک اسپتال میں رہا۔ وہاں ڈواکٹروں نے ناگز سمجھ کراس کا ایک ہاتھ کا ٹ دیا تاکہ پورے بازوکومتا ٹر ہونے سے بیایا جاسکے۔

بہ ایک مثال ہے جس سے اند ازہ ہوتا ہے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن ہیں کھے سے کچھ ہوجاتی ہے۔ ند کورہ عرب کو ایک ہند شانی نے نا واقفیت کی بنا پر چور سبھے کیا حالا بکہ وہ ایک مجا بدا ور ایک تاجرآ دمی تھا۔ وہ دوسروں کو دینے والا تھا مذکہ ان سے لینے والا وہ ساج کا ایک کار آ مدفر دیمانے کار ہزن .

ہر آ دمی کے اوپر فرض کے درجہ نیب ضروری ہے کہ وہ سی دوسر شخص کے بارہ ہیں رائے قائم کرنے میں کبھی جب لدی مذکرے۔ حب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تووہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ تخفیق سے پہلے ہرگز اس کے بارہ میں اپنی زبان مذکھولے۔

اگرگئی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت یاسا مان نہیں ہے تواس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مزار استہ یہ ہے کہ وہ مذکورہ معاملہ میں چہپ رہے۔ مذیر کی تقص معلومات کے سخت اس کے بارہ میں بولنے لگے۔اس دنیا میں چہپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا۔

## کامیابی کاساده اصول

ایک صاحب نے تالے کی مارکٹ میں دکان کھولی۔ وہ روزانہ دیجھتے تھے کہ بے شماراً دمی معرک پرآرہ ہے ہیں اور جارہ ہے ہیں۔ مگران کی اکثر سے ان کی دکان کو دکھیتی ہوئی گزرجاتی تھی۔ ایک روزان کے ساتھ ایک واقعہ گزراجی نے ان کو دکان داری کا داز بتا دیا۔ وہ کپڑا خریدنے کے لئے کپڑے کی مارکٹ میں گئے۔ وہاں سلسل مبت می دکان بھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک دکان سے گزر رہے تھے گران کی جمھ میں نہیں آتا تھاکہ س دکان میں داخل ہوئی میں ایک دکان دارنے ان کو اپنی دکان کے سلمنے دیھر کہا:

"آئے جناب اندرا کر دیھئے" یسن کروہ دکان کے اندر داخل ہوگئے۔

ا پنے اس تجربہ سے ان کی ہم میں آیا کہ مادکٹ میں جوگا کہ آتے ہیں ان کی اکٹریت یا تونی ہوتی ہے یکی خاص دکان سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی ۔ ایسے لوگ دکانوں کی لائن سے گزرتے ہیں تو ایک ہتم کے تذبذب کا شکار رہتے ہیں ۔ وہ فیصلہ نہیں کر بائے کہ س دکان ہیں واحل ہوں ۔ ایسے وقت میں ایک شخص ہمدر داخا انداز میں اگران سے کہے کہ اندر تشریف لائے تو گویا کہ اس نے ان کے تذبذب کوختم کیا ۔ اس نے ان کوفیصلہ کرنے میں مدردی ۔ ایسااکری میں بہتر حالات میں جانے والے آدمی کو اپنی دکان کے اندر بلانے میں کا میں بہوجائے گا۔ میں بہتر لوگوں کے زہن میں بہتے سے کوئی کے شدہ چیز موجود نہیں ہوتی ۔ اگر آپ اس رازکو جان لیں تو معمولی دانش مندی سے بہتر کوگوں کو اپنا ہم نوا بنا سے کے ہیں ۔

اس اصول کو انھوں نے اپنی دکان میں استعمال کرنا نثر درج کیا۔ وہ اپنی دکان کے بیرونی حصد میں بعظیہ جاتے اور ہرآنے جانے والے کے چرے کو پڑھتے۔ بیبال تک کہ ان کی نظراتنی کی ہوگئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کر فوراً بہجان کینظر اتنی کی ہوگئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کرتے کہ وہ تالے کا گا ہک ہے یاکسی اور مقصد سے مٹرک برحیل رہا ہے۔ حس کے متعلق وہ اندازہ کرتے کہ وہ تالے کی لائن کی چیز خرید نا چا ہتا ہے، اس کو فوراً اپنی آواز سے متوجہ کرنے اور اس کو اپن دکان کرنے کہ وہ تازار میں سرب سے زیادہ فروخت کرنے والے دکان داری گئے۔

ترتی کاراز ہمیں شدہ اصولوں میں ہوتا ہے۔ مگرانسان اکثر ترتی کو اسی چیز ہمجھ لیتا ہے ہوکسی بہت بڑی کاراز ہمیں شدہ اسپنے علاقہ بالی جی بہت بھری جی اسپنے علاقہ بالی کو است میں اسپنے باتھ یا دُل کی محنت سے، اسپنے محدد دسائل کو استعمال کرنے سے اور ایک کام کومسلسل بکرائے دستے سے کا میابی کے اعلیٰ مقامات تک ہینے سکے دسائل کو استعمال کرنے سے کوئی چیز نہیں جو مہت بڑی ہو اور ایک عام آدمی اس کو حاصل خکرسکتا ہو۔



\*-.

#### تلوارسے زیادہ

سابق صیدرمصرانورسا دات (۱۸ ۹۱ – ۱۹۱۸) کے قتل کے بعد امریکہ کے ٹائم میگزین (۱۹ اکتوبر ا ١٩٨١) في اس واقعه ك بار ب بين حصوصي مضمون شائع كيا تحا - اس صفحون كا أغاز اس في يولين كه ايك قول سے کیا۔ نبولین نے اپنے آخری زمان میں سوال کیا: «کیاتم جانتے ہوکہ دنیا کے بارے میں کیا چر جھے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے '' اس کے بعد خو دہی جواب دیا کہ ورہ چیز طاقت کی یہ بے سبی ہے کہ اس کے ذریعیہ كسى چيزكوهاصل نبيس كياجاسكتار بالآخر بميشديه بوتاك كددماغ تلوار كوفيح كرليتاب :

In the end, sword is always conquered by the mind.

انورسادات نےمصریں ہرقسم کی طاقت حاصل کر لی مگر ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۱ کو دہ عین اس وقت قتل کر دیے گئے جب كة قابره بين وه اينى تمام افواج كے ساتھ فتح سوئز (١٩ ١٥) كى تقريب مناربے تھے - انورسا داست كى عالى شان نشست گاه ين آنے والے تمام لوگوں كى جانج مخصوص آلات (Metal Detector) كے ذريعيہ کی جاری تھی جی کدیریڈ میں حصد لینے والے تمام فوجیوں کی رائفلوں کو کارتوس سے خالی کر دیا گیا تھا۔ مگر سادات کی نوع ہی کا ایک آ دمی پریڈسے عل کرتیزی سے ڈائس کی طرف آیا اور قبل اس کے حفاظتی علماس کو ر دکے وہ سادات کو اپنی گوئی کا نشا نہ ناچکا تھا۔

يه واقعة تلوارك اوير دماغ كي فتح كا داقعه تقا ، انورسا دات كے كچھ مخالفين نے يتصور تھيلايا كدانورسادات مرتد مو حيك بين اورشريوت اسلام كمطابق مرتشخص قتل كامستوحب ببوتا بعدية تصور فرج تك يينيا الفطننط خالدا سأبولى ثدت كساتهاس سے متاثر بوا۔ اس في استے چند سانفیوں کی مددسے خفیہ منصوبہ بنایا اور فتح کی بریڈ کے دن منصوبہ کے مطابق سا دات کو گولی مارکر فنشل كرديار

یرایک حقیقت ہے کہ ذہن تلوار سے زیادہ طاقت ور ہے۔ ناریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ گرتاریخ بریمی بتاتی ہے کہ انسان نے اس ذہن کوریا دہ ترمنفی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ تبت مقاصد کے لئے ذہن کو استعمال کرنے کی مثالیں تاریخ بیں بہت کم یائی جاتی ہیں۔ يبى وجهب كداكة عمل كرف والول في انسانيت كوصرف تخربيب كا تحفه دياسي ـ بهت كم عمل كرف وال ہیں جن کے عمل سے انسانیت کو تعمیر کا تحفہ ملا ہو۔ ۱۰۵

## عزت كامقاً

دوسروں کے درمیان جگہ عاصل کرنے کاراز صرف ایک ہے ۔۔۔۔ آپ دوسروں کی صرورت بن جائیں۔ اگر آپ دوسروں کویفین دلا دیں کہ آپ ان کی صرورت ہیں تو دوسروں کے بیے ناممکن ہوجائے گاکہ وہ آپ کونظرانداز کریں۔

ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی سے دی ہوئی۔ بیوی آئی تو وہ شکل وصورت کے اعتباد سے گھر والوں کے معیار سے گھر والوں کے معیار سے کم متی ۔ چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کر دیا۔ ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب کے نزدیک وہ ایسی بن گئ جیسے کہ وہ کوئی نامطلوب جیز سے جو گھر کے اندر غیر مزوری طور پر داخل ہوگئ ہے ۔

خانون اگرچہ شکل دصورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہتی ، مگروہ عقل کے اعتبار سے کافی سمجہ دار تھی۔ اس نے لوگوں کے سلوک کو برانہیں مانا۔ وہ جانتی تھی کہ شکل وصورت وقتی چرنے ، اور زیادہ پائدار چیزانان کاعمل ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے گھروالوں کے لیے مجوب نہ بن سکی۔ مگردہ عمل کے اعتبار سے گھروالوں کے لیے مجبوب بے گی۔

اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنجال لیا۔ گھر کی دیکھ بھال، مہانوں کی فدمت، باورجی خاند کا انتظام، ہرایک کی مزورت فرمائٹ کے بغیر بوری کرنا، یہ اسس کاروزانہ کامعمول بن گیا۔ اس نے گھرکے ہرکام کو اپنی ڈلونی سمجہ لیا ،خواہ اس کے لیے اس سے کہا گیا ہویا نہ کہا گیا ہو۔

خانون نے زبان سے کچے نہیں کہا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا۔ اس نے ساری توجہ مرف اپنے علی پرلگا دی۔ نیتجہ یہ ہواکہ بہت جلدگھر کی فضا بد نے لگی۔ نوبت یہاں تک بہونچی کہ جس گھریں وہ ایک نامطلوب شخصیت بن ہوئی تھی وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئ۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا مساملہ یا پورے ملک کا معاملہ ، ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا رازیہ ہے کہ آپ یہ تا بن کردیں کہ آپ لوگوں کی صرورت ہیں۔ اور لوگ یقنبی طور پر آپ کو مذ صرف عزت کا مقت م دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بین جائیں گے۔

#### سيسيرطري ضمانت

لارڈ وہیم وینشک انبیسویں صدی کے ربع ثانی (۱۸۳۵–۱۸۳۸) میں ہندوستان کے گورتر جزل تھے۔
انھوں نے ایک بارحکم دے دیا تھا کہ تاج محل کوگرا دیا جائے گریماً دہ اس میں کا میباب نہ ہوسکے۔ اس کا انتشاہ سے دووری ۱۹۰۰ کا کواس دفت کے والسُرائے لارڈ کرزن نے کیا تھا۔ لارڈ کرزن نے کلکتہ کے ایک حبسہ عام میں کہا کہ
ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی صالت خراب ہوگئی تھی۔ کمپنی کو اقتصادی بحران سے نکا لنے کے لئے سابق برطانوی گور ترجیزل دلارڈ و فیشک نے چا ہاکہ تا ہے مل کے سنگ مرم کوفروخت کر دیں۔ اس سے ان کو اس زمانہ میں ایک لاکھ کور ترجیزل دلارڈ و فیشک بحرائے ہوگئی تھی کہ خوالفت کی۔ اب لارڈ و فیشک بحرائے اور انھوں موجی کے امریکی کے بار کر دیا جائے۔ ان کے اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ نے مسلم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ برھرکی کہ ہانہ دیشہ بدیا ہوگیا کہ اگر تاج محل کوگرا یا گیا تو تو امی کے دور جوام کی مخالفت اور زیادہ برھرکی کہ ہانہ دیشہ بدیا ہوگیا کہ اگر تاج محل کوگرا یا گیا تو تو امی کوئوں نے ان کوصورت حال کی نزاکت بتائی ۔ چنا نچہ انھوں نے اب سے مشیروں نے ان کوصورت حال کی نزاکت بتائی ۔ چنا نچہ انھوں نے اب ناک مشیروں نے ان کوصورت حال کی نزاکت بتائی ۔ چنا نجہ انھوں نے اب ناک دین کے ان کے اس کی خوالفت کی ایک کے ان کوگرا یا گیا تو واس سے لیا (فر بھارت ٹائم مور کون 190)

" تاج محل کوعوام نے نہیں بجایا" اس خرکوٹر ھے کر ایک شخص نے کہا" بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بجایا۔ تاج اگر اتناحسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلہ ہیں اس کو ہند دکوں اوٹرسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہوسکتی تھی 4

عمارت کا یک انجام اس کے معمارول کے لئے بھی مفدرتھا۔ گرافسوس کہ معمار اپنے اندر دہ "حسن" بیدا نہ کرسکے جو انھوں نے سنگ مرمرکے خاموش مجموع میں اپنی مہمارت سے بیدا کر دیا تھا۔

آدمی کے اندرکوئی خو بی ہوتو یہ خوبی ہی اس کی زندگی کی سب سے بھی صفائت ہوتی ہے۔ وہ دشمنوں میں ہی اپینے دوست پالیت ہے۔ اغیار کی صفوں میں بھی اس کو اپنے قدر داں مل جاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی واقعی نوبی ہوں اس کے باوجود دنیا میں اس کا اعترات نہیا جائے۔

تاہم اس کے ساتھ یہ بھی صروری ہے کہ آ دمی کا پیش سانپ کا حسن نہ ہو۔ ایک سانپ خواہ وہ کتنا ہے حسین ہو ایک سانٹھ اس اومی اس سے مجست نہیں کرسکتا۔ اس طرح جس آ دمی کا صال یہ ہو کہ اس کے اندرا یک خوبی تو ہو مگراسی کے ساتھ اس کی زبان میں "ڈنک" ہو، وہ لوگوں کے سیاسی اور مواشی مفاوات کو چیلنج کرنے لگے ، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بار جارحیت پر اتر آ تا ہو، وہ اپنی جذباتی کارروائیوں سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا ہے۔ ایسا آ دمی خواہ دہ کمتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو، لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا۔

تاج محل دگوں کا مجوب اسی وقت بنتا ہے جب کہ وہ خاموش حسن ہیں ڈھل جائے۔ اگر وہ جارج حسن کانموز ہوتوا بسے تاج محل کوکو ئی نہیں بخیٹے گا۔

## زندگی کی سٹڑک

سرگوں ہیں پورا ہے ہوتے ہیں۔ بعنی ایسے مقامات جہاں پورب سے پھیم جانے والی سرگرک پر ان مسافروں کے لیئے راستہ جو امرسے دکھن یا دکھن سے امر جارہے ہوں ۔

مرکی تفوری کے دوسری طون کی سڑک کھول دی جائی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدایک طون کی سڑک بند کرکے دوسری طون کی سڑک کھول دی جائی ہے ۔ اس مقصد کے لئے علامتی طور پر ہراسگنل استعال کیا جا تا ہے ۔ ایک گاڑی چلتے چورا مہم پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل استعال کیا جاتو وہ وہیں دک جائی ہے تاکہ دوسری سڑک سے چلنے والی سوار پوں کو سامنے لال سگنل دوشن ہوگیا ہے تو وہ وہیں دک جائی کی سواریاں نکل جائی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا گذر سنے کا موقع دیدے ۔ جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جائی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا سگنل روشن ہوجا تا ہے ۔ اب آپ کی سواری کے لئے موقع موتا ہے کہ وہ چورا ہم کو بار کر کے آگے برط سے اور اپنا سفر جاری ر کھے ۔

پوراہم کا یہ قانون دندگی کا قانون ہی ہے۔ زندگی کی سوک کوئی خالی سرک بہیں جس پراپ اپنی مرضی کے مطابق عرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں۔ یہاں دورے بھی بہت سے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر طے کرنا چا ہے ہیں۔ فروری ہے کہ ہرایک اپنے اندریہ وسعت اور لچک پیدا کرے کہ وہ یہاں خودراستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے۔ جو لوگ اپنے اندریہ حکمت پسسے دا مذکریں ان کا انجہام وہی ہوگا جو ایسے چوراہم کا ، جہاں کوئی سوارا بنی سواری کون روڈ اناریے۔ روکے۔ ہرایک نیس اندھا دھندا ہی سواری دوڑا ناریے۔

یا در کھئے ، زندگی کی شاہراہ پر آپ ہی اکیے نہیں ہیں۔ یہاں بہت سے دوسرے چلنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ چا جے بال کے اس کے لئے بھی گرز نے ہیں۔ اگر آپ چا جے بال کی شاہراہ پر آگر آپ اپنی کارٹری کو دور ان کا موقع بار ہے ہیں توسو کی کاموقع دینا ہوگا۔ سرطک کے کسی حصہ پر اگر آپ اپنی کارٹری کو دور ان کاموقع بار ہے ہیں توسو کر دفتے کسی دوسرے حصہ بر آپ کو اپنی کارٹری روکنی جی ہوگی تاکہ دوسری سواریاں محرائے بغیر گرز نے کا موقع باسکیں۔

اپنا حی کینے کے لئے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے ۔اگر آپ چاہیں کہ دوسروں کوان کا حق دیئے بغیرا پنا حق پالیں تو موجودہ دنیا ہیں ایسا ہونا ممکن نہیں ۔

### كامياب تدبير

ایک مغربی کمینی نے موٹر کار کا ایک ٹائر بنایا۔ اس نے اسٹ ہمار دیا کہ جوشخص ہمارے ٹائر میں کو نی واقعی خرابی بست اے گااس کو بچاس ہزار ڈالر انعام دیا جائے گا۔ جب اس کمینی کا ٹائر بازار دیں آیا تولوگ اس کو خرید نے کے لئے ٹوٹ بچاس ہزار ڈالر کا کا گرکوئی خسول بی کال بلتے تو بچاس ہزار ڈالر مل جائیں گے۔ ورمنٹ ائر تو ہے ہی۔

کینی کو بے شمارشکا بیت نامے موصول ہوئے۔ جھان بین کے بعب معلوم ہواکہ ان بیں ہے ، ۲ فیصہ خطوط قابل کیا نظر بیں۔ چنا پخہ کمینی نے ہر علاقہ کے منتقب مکتوب گاروں کو دعوت نامے روانہ کئے ، ۱ ن کو آمدور فست کا کرایہ دیا اور ان کوعمدہ ہو ملوں میں شھہرایا۔ کمپنی کے تحست ایک سمینار میں یہ لوگ شعر یک ہوئے۔ ہرایک نے اپنی اپنی شنقیدی رائیں بیش کیں۔ بحث مباحث کے بعد ابک متنفقہ بخویز منظور ہوئی اور انعام بھی فنسسیم کیاگیا۔

اس کے بعب بھینی نے نیا ٹائر سب یا۔ اس نے نئے ٹائری قبیت پہلے کے مقابلہ ہیں دگئ کو دی جب اسٹ نہار دیا گیا تو دوسرا ٹائر بہلے ٹائر سے بھی زیادہ فروخت ہوا۔ بہلا ٹائر کینی نے اپنی رائے سے بنا یا تھا۔ دوسرے ٹائر ہیں عوام کی رائے نتال ہوگئ ۔ لوگوں نے بجعا کہ یہ ٹائر استعال کرنے والوں کی خود نیا دواجھا ہوگا حب رکو کمپنی خود نیا دواجھا ہوگا حب رکو کمپنی خود اپنی رائے ہے۔ اس لئے وہ اس ٹائر سے زیا دہ اجھا ہوگا حب رکو کمپنی خود اپنی رائے ہے۔ اس لئے وہ اس ٹائر سے زیا دہ اجھا ہوگا حب رکو کمپنی خود اپنی رائے ہے۔

موجودہ دنیایں ہرآدمی دوسرے آدمی سے بندھا ہو اہے ، ہرآدمی دوسروں کو نثر کیے کہنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے ۔اس لئے موجودہ دنیایں کامیاب علی کے لئے دوسروں کی رعایت طروری ہے۔ آب اپنی ذات کے لئے کوئی کا میابی اس وقت حاصل کرسکتے ہیں جب کہ دوسروں کو کا میاب بنا نے یں جب کہ دوسروں کو کا میاب بنا نے یں جب کہ دوسروں کو کا میاب

اس دنیا بین کامیاب ہونے کے لئے آدی کو نفع نجش بنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ لے رہا ہے ان کو بہ بقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے بھی رہا ہے۔ بید بنا دوطرفہ لین دین کا بازار ہے۔ جودور قرل کو دینے کے لئے کھی ہم ہو۔ اسس کو کو دینے کے لئے کچھ نہ ہو۔ اسس کو شکا بہت نہ ہونی جائے اگر دوسرے اسے کچھ دبنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ شکا بہت نہ ہونی جائے اگر دوسرے اسے کچھ دبنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔

# كا بعام كرنے والے ہيں

مہارا شغرکا ایک نوجوان را میش دھوبی (۲۳ سال) ہے روزگاری سے سخت پر نشان تھا۔ ماہی نے اس کی زندگی اس کی نظر میں ہے تھیت بنا دی تھی۔ آخر کا را ایک روز وہ موہدی اسلیشن بہنجا۔ دمیر سے اس کا تھا کہ کیا حضورت ہے جس کے لئے دنیا ہیں کوئی کام نم ہو" یہ احساس اس کے ذہن بر حضا یا ہوا تھا۔ اسنے میں اس کو ایک ٹرین آئی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ربلو ہے لائن کے کنارے کھڑا ہوگیا اور جیسے ہی ٹرین سامنے آئی اس نے ایک ٹرین آئی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ربلو ہے لائن کے کنارے کھڑا ہوگیا اور جیسے ہی ٹرین سامنے آئی اس نے ایک ٹرین آئی ہوئی دونوں یا تھ کھے کر اس کے دونوں یا تھ کھے کر اس کے جسم سے الگ ہوگئے۔

مسافروں نے جب اس کا حال دیجھا تواس کو لے کرفوراً اسپتال پنچے اور اس کو ڈاکٹروں کے تواہے کیا۔ رامیش دھو بی سے بوچھاگیا کہ تم نے ایساکیوں کیا۔ اس نے جو جواب دیا وہ انگریزی ربورٹنگ ڈائمس آن انٹر اس میں اگست اے 10 میں ان الفاظ میں نقل رواسے:

انڈیا سمراگست ۱۹۸۱) میں ان الفاظ میں نقل ہوا ہے: My hands are useless as I can find no work, and living is shameful without work.

جب میرے نے کوئی کام نہیں تومیرے ہاتھ بھی ہے کارہیں رکام کے بغیر زندگی رسوائی کے سواا ورکھ نہیں۔
اخبار کی یہ تبریں نے بڑھ کرختم کی تھی کہ ایک صاحب کمرہ میں داخل ہوئے۔ انفول نے اپنے حالات بتاتے
ہوئے کہا کہ میرے پاس کافی کھیدت ہیں اور نہر ہونے کی وجہ سے آب بیاشی کا معقول انتظام ہے۔ محنت اور
ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جائے تو باسانی ایک لاکھ روبیہ سالاند کی پدیا وار حاصل کی جاسکتی ہے۔ اب کک
میں خود کرتار ہا۔ گراب میرے پاس وقت نہیں۔ اور کوئی ایسا قابل اعتما وآدی نہیں ملتاجس کے حوالے میں
ابنا یہ کام کرسکوں۔ اس لئے میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنی زمینوں کو بیجے دول۔

تی کی دنیا میں جس طرح بے شمار لوگ بے روز گاری سے پریشان ہیں۔ اسی طرح میر ہی واقعہ ہے کہ بیشار لوگ اس مسئلہ سے د وجار ہیں کدان کے پاس کام ہیں مگرایسے آدمی نہیں ملتے جوسلیقہ کے ساتھ کام کوسینھال سکیں ۔

ان دونوں واقعات کو ملاکر دیکھنے تومعلوم ہوگا کہ دنیا میں کام کا کمی نہیں بلکہ کام کرنے والوں کی کمی نہیں بلکہ کام کرنے والوں کی کمی ہیں۔ جو لوگ بے روز گارہیں اگروہ اپنے اندرصون ووصلاحیت پیداکرلیں توروز گارٹو والحضیں تلاش کرے گا نذکہ وہ روز گارکی تلاستی میں اِدھراُ دھر کھریں۔ وہ دوصلاحیتیں ہیں ۔ محنت اور دیا نت داری ۔

## جتنادينااتنايانا

مسطرر حبب سنگه لانبه (پیدائش ۱۹۳۱) عمی حافظ (Photographic Memory) کے مالک ہیں کی چنرکو چند با ربیڑ ھالیں تو وہ ان کو یا د ہوجاتی ہے۔ ۱۲ جون ۱۹۸۳ کو وہ ہمارے دفتر میں آئے توالرسے الدے کئ مصنمون انھوں نے لفظ لمفظ ذبانی سادئے۔

مطرلانبه وزارت فانون میں میں اور دہلی میں کرنی نگر میں رہنے ہیں۔ وہ اتبال کے شیدائی ہیں۔ اقبالیات کے موصنوع سے انجیں خاص دلجیسی ہے۔ اقبال کے ہزا روں اشعاران کو زبانی یا دہیں۔ اورای طرح ان کی زندگی کے عالات بھی۔

مسرسرجیت سنگهدلانبه که ۱۹۸۳ میں پاکستان گئے۔ وہاں اقبالیات کے ماہر کی حیثیت سے ان کازبردست استقبال کیا گئی۔ اس سلسلے بیں ان کی ملافت تامیر حبین صاحب رلا ہور) سے ہوئی۔ انفیں اخبیں بھی اقبال کے اشعار کشرت سے باد ہیں۔ انھوں نے مسٹرلا نبہ کوچسی لیج کیا اور کہاکدا گرام تا بہت کودو کرم کو جھ سے زیا دہ اقبال کے اشعار یا دہیں تومیں این ہار مان لول گا اور تم کو پانچ ہزار روپ انعام دول گا۔ مسٹرلا نبنے کہا؛

میں پھیلے دس سال سے شمع افبال پر پر وانے کی طرح رفص کررہا ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ اقبال کا کلام اسی فقت بہش کرسکتے ہوجب کتم نے پر واند بن کرشمع اقبال پر مجھ سے زیادہ رقص کیا ہو۔ چنا بخہ مسطر رحبیت نگھ لانبہ مقابلہ ہیں جیت گئے ہے۔ امیر حبین صاحب اقبال کی جس نظم کا کوئی مصرعہ پڑھا تو وہ اس کے آگے ذیادہ کے اشعار سنا نائنہ وع کر دیجے ۔ اس کے برعکس حب مطرلا نبہ نے اقبال کا کوئی مصرعہ پڑھاتو وہ اس کے آگے ذیادہ بنسنا سکے۔

افبالیات کے مقابلہ میں سرحبیت سنگھ لانبرحبیت گئے اورامیرسین لا ہوری ہارگئے۔ کسی میدان میں کا میا بی کی سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اس مبدان میں اُدی اپنے آپ کو دفقت کر دے۔ زندگی کا ہرمعا ملہ گویا ایکٹن ہے۔ اور اس معاملہ میں وہی تخص سب سے زیادہ آگئے بڑھے گاجوسپ سے زیا دہ اس شمع کے لئے توالی مو بھس نے سب سے زیادہ اس شمع کے لئے رقص کیا ہو۔

زندگی لین دین کاسودا ہے۔ بہاں دسینے والا پاتا ہے۔اورا تنا ہی پانا ہے جتنااس نے دیا ہو۔ بہاں مد دیئے بغیریا نامکن ہے اور مذہبی مکن ہے کہ کو کی شخص کم دیے کرزیا دہ کا حصہ دارین جائے۔

#### دينے والے بنو

باٹاشوکینی باٹا فاندان کے نام پر ہے۔ یہ فاندان ابتدائ چیکوسلواکیا میں رہتا تھا۔ ۱۹۲۰ میں انہوں فیے جو تابنا نے کاکام مشروع کیا۔ ٹامس باٹاسینر (موجودہ باٹا کے والد) نے ۱۹۲۰ میں پہلی بار جوتے کاکار فانہ بنایا۔

ٹامس باٹاسینرَ اسپنے ذاتی ہوائی جہازیں اڑرہ سے تھے کہ ان کاجہاز گرے کہ بین بھنس کرگرگیا۔ اس وقت وہ جل کرمرگئے ۔اس کے بعد سے ٹامس باٹا جونیرُ باٹالیٹڈ کے پریسیڈنٹ ہیں۔ ان کی عمراس وقت ۱۸ سال ہے۔

باٹا کمپنی کاکاروباراس وقت سماا ملکول میں پھیلا ہوا ہے۔ پچھلے سال اس کمپنی نے ۳۱۵ ملین ہوڑ سے جوتے ساری دنیا میں فروخت کئے۔ اس کمپنی کاسب سے بڑاکاروبارکناڈا میں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے تمبر پر مہندوستان میں ہے۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کاسب سے بڑا جوتا سازادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملاز میں کی تعداد مجموعی طور پر تقریباً ۹۰ ہزار ہے۔ بالواسطہ کارکنوں کی تعداد اس سے علاوہ ہے۔

مسر ٹامس بالم جونیز ۱۹۸۳ بیں چالیسویں بار مہندوستان آئے۔ اخباری منائندسے نے ایک القافی میں ان سے سوال کیا: آپ کی کامیابی کا واحد سب سے بڑا عامل کیا ہے جس نے آپ کو موجودہ کامیابی تک پہنچایا۔ مسٹر ہاٹا نے جواب دیا کہ ہم ہر قسم کے جوتے بنا تے ہیں کے سے بھی اور انتہائی قیمتی بھی۔ مگر ہم ہر خریدار کی ضرورت مکمل طور پر پوری کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے خریداروں کا اتنازیادہ لی ظرکتے ہیں جتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔

We realy look after our customers as nobody else.

باٹاک جوتا کمپنی کی عظیم کامیابی یہ سبق دے رہی ہے کہ ۔۔۔۔۔اگرتم اپنے لئے لین چاہمتے ہوتو دوسروں کو دینے کی کوسٹشش کرو ۔ کیوں کہ دوسروں کو دے کر ہی اس دنیا میں تم اپنے لئے پاسسکتے ہو۔ الل

### وت در دانی

چارس ڈارون (۱۸۰۱- ۱۸۰۹) اپنے اسکول کے زمانہ میں اجھا طالب علم نہ تھا۔ اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانٹے ہوئے کہا تھا کہ "تم بس شکار کھیلتے رہتے ہو اور کتوں کے ذریعہ جو ہا کیڑنے کے سوا اور کچہ نہیں کرتے ہو " اسکول کی تغلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کیا مگروہ ڈاکٹری کا کورس میں نہ کرسکا۔ اس کے بعد اس نے بادری بینے کا ارادہ کیا اور کیمبرج یونیورٹ کی میں دینیات میں داخلہ لیا۔ مگریہاں بھی وہ ناکام رہا۔

کیمبرے کے تیام کے زمانہ میں ڈارون کو تاریخ طبیعی (Natural history) کے موضوع سے دل جیبی بیدا ہوئی۔ یہ مضمون اگر چہ اس کے ڈگری کورس کے نصاب میں شامل نہ تھا۔ تاہم ذاتی سنوق کے تحت وہ اس کو پڑھتار ہا۔ تاریخ طبیعی اور علم طبقات الارص سے دل جیبی نے ڈارون کو پر وفیسر ہنلو (J.S. Henslow) بک بہونجا یا۔ پر وفیسر ہنلو نہایت علم دوست اور وسیع انظرف آدی کے ۔ ان سے تعلق ہی ڈارون کے بیے پہلازینہ تھا جس نے اس کو علم کی دنیا میں بچوئی کے معتام پر بہونجا دیا۔

اس زمانه میں برطانی حکومت نے اپنے بحریہ کے ایک خاص دخانی جہار کوجس کا نام بیگل (Beagle) تقاتحقیقات کی مہم پر روانہ کیا۔ یہ جہاز بحرالکاہل اور اٹلانٹک کے ساحلی ملکوں کا پانچ سال (۱۸۳۱ – ۱۸۳۱) تک سروے کرتارہا۔ پروفیسر ہلونے اپنے ذاتی اڑات سے کام نے کرڈادون کواس جہاز میں جار میں تاریخ طبیعی کے عالم (Naturalist) کے طور پر کواس جہاز میں جگہ دلادی۔ ڈارون اس جہاز میں تاریخ طبیعی کے عالم مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا عملی مثابدہ کرسکے۔ ڈارون اس وقت بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ یہ صرف پروفیسر مہنلو سے جفوں نے نوجوان ڈارون کی صلاحیت کو بہجانا اور اس کو اس تاریخی گئی میں سفر کرنے کاموقع فراہم کیا۔

اس پائے سالہ مدت میں ڈارون سے مختلف ملکوں کو دیکھا اور سوا حل پروا قع جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیے۔ کہیں بیدل اور کہیں گھوڑ ہے پروہ میلوں تک اندر گیا اور ہزاروں کی تعدادیں مختلف تشم کے بودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کیا اور ان کے تموینے جمع کیے۔ ساتھ ہی اس نے بیھروں سوا

یں معفوظ مختلف جانداروں کے باقیات (Fossils) کا ذخیرہ بھی اکھٹاکیا ۔

اس سفر کے مثاہدات سے اس نے بہت سے نظریات قائم کیے۔ مثلاً یہ کہ متلف اقدام کے حبالور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے با وجود بہت سے پہلوؤں سے باہم مثابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ کوئی جاندارجیں ماحول میں رہتا ہے وہ اسس ماحول کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھ ال لیتا ہے، وغرہ بنیا دی طور بریمی وہ مثا ہدات سے جو مزید مطالعہ کے بعد ڈارون کے نظریہ ارتقار کی صورت میں دھ طل کھے۔

راقم الحرون ذاتی طور پر ڈارون کے نظریۂ ارتقار کوسراسروہم سمجتاہے جس کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم ڈارون کی زندگی میں بیسبق ہے کہ "بڑوں" کی متدر دانی کس طرح "جھوٹوں" کوآگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کونمایا ں ہونے کامو قع دیتی ہے۔ جس معاشر سے میں بڑے لوگ جوہر کی بنیا دیر افراد کی قدر دانی کریں وہاں افراد ترقی کریں گے اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ صرف اینے عاصر باشوں اور خوشامد پرستوں کی قدر کرنا جانیں وہاں افراد کی صلاحیت مرجبا کہ دہ جائیں گے۔ ایسامعاشرہ کبھی اعلیٰ ترقی تک نہیں یہونے سکتا۔

ڈارون کے زبرگ کا ایک اور واقع بہت بیق آموزہے۔ ڈارون کے ساتھ ایک عجیب اتفاق بیش آیا۔
ڈارون نے ۱۸۵۲ میں طبیعی انتخاب (Natural Selection) کے متعلق ابینے خیالات قلمبند کر لیے سے ڈارون نے ۱۸۵۲ میں طبیعی انتخاب (Alfred Wallace) کمر ایمی اس کے جیپنے کی نوجت نہیں آئی تھی۔ جون ۱۸۵۸ میں اس کو الفرڈ ویلیس (Alfred Wallace) کم ایک خطموصول ہوا۔ اس مقالہ میں اس نے اپنے ایک غیر مطبوعہ مقالہ کا ذکر کیا تھا۔ اس مقالہ میں اس نے اپنے مقالہ میں کامدر کھی تھی۔ ڈارون یہ کرسکا تھا کہ اولیت کا کریڈ طیفین عین وہی بات کھی تھی جو ڈارون نے اپنے مقالہ میں کامدر کھی تھی۔ ڈارون یہ کرسکا تھا کہ اولیت کا کریڈ طیفین کے لیے وہ فور اُ اپنے مقالے کو شائع کر دے۔ مگر اس نے الیا نہیں کیا۔ اس نے یہ مضوبہ بنایا کہ وہ اپنے اور ویلیس کے خیالات کو ایک مشتر کہ مقالہ کی صورت میں لندن کی سوسائٹی (Lennean Society) کے ماھنے بیش کیا گیا۔ مدہ ۱ کوار تقار کا نظریہ ایک مشتر کہ مقالہ کی صورت میں لندن کے اہل علم کے اجتماع کے ساھنے بیش کیا گیا۔ اور فور اُ ہی اہمیت کے ساھنے بیش کیا گیا۔ اور فور اُ ہی اہمیت کا موضوع بن گیا ۔۔۔۔ اجماعی عمل ہمیش زیا دہ طاقت ور بہوتا ہے ، بشر طبیکہ اونساد این انفراد ی خواہشوں کوروکیں اور اجباعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں ۔۔ انشر طبیکہ اونساد این انفراد ی خواہشوں کوروکیں اور اجباعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں ۔۔



|  |  |  | ; |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# تعمير كي فتح

صیحکوه دسوکرا تھا تو کمره میں چرشیا کا اندا ٹوٹا ہوا پٹرا تھا۔ یہ گور یا کا اندا تھا جسنے کہ مکڑی میں ایک گوٹ بالرون ہاں اپنا گھونسلا بنارکھا تھا۔ اس گھونسلے کی وجہ سے کرہ میں ہروقت چڑلوں کا شور رہنا۔ مینار تنکے گریتے رہتے ۔ آوی نے فرش پر ٹوٹا ہوا اندا دیکھا تو اسس نے گھونسلا اجا ٹرکر بھینیک دیا۔

ا گھے دن بچر دہی " پوں پوں "کا شور تھا۔ چڑیاں دوبارہ چھت کی نکڑی میں تنکے جمع کرری تھیں۔ شاید اجڑے ہوں کھونسلا ایموں نے بہلا گھونسلا بنا تھا۔ چڑلوں کی دوسرا گھونسلا ابنا واحد ہوں کے مذہب نے ان کے اندر عمل کا شوق بڑھا دیا بھت و دوبارہ ان کا گھونسلا اجا ٹرکر بھینیک دیا۔ وہ بھتا تھا کہ اس سے کم مدت میں بنالیا جبتی مدت میں انھوں نے بہلا گھونسلا بنا یا تھا۔ چڑلوں کی جو لیوں کے اوبرائٹری طور پر فتح پالی ہونسلا اجا ٹر دیا گیا ہے۔ گرا کئے دن بھر گھونسلا اجا ٹرکر بھینیک دیا۔ وہ بھتا تھا کہ اس سے جڑلوں کے اجبرائٹری طور پر فتح پالی ہونسلا اجا ٹردیا گیا ہے۔ اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو احد سے نوٹر سے جا چکے ہیں تو احد سے نوٹر وہ نوٹر یہ ہونس ہوٹر یوں کوڈھونٹری کرنے میں دوخا موت میں میار کر ہوئی کے اور انگر ہونسلا اجا ٹردیا کے اور انگر ہے تو ہوئی کور میار کا گھونسلا اجا ٹردیا کی گوئیس اور انگر ہوئی کہ اور انگر ہوئی کی تو احد میں ہوئی کئیں اور ایک لیک منکلا اس کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر گھر پر چملہ کریں۔ اس کے برعکس وہ خاموشی سے با ہرکوگئیں اور ایک لیک منکا لاکر دو مارہ گھونسلا ناتا سنسر وی کردیا۔

اب سی روزانه کاقصه به گیار بیریاں روزانه گھونسلا بنا نا شروع کرتیں اوراً دمی روزانه اسس کواجاڑ دینا۔ اسی طرح ایک مبینه گزرگیا۔ اس دوران میں کمتنی بارچڑیوں کی محنت صنائع بهوئی۔ ان کے چنے بوئے سنگے سکیار بوگئے۔ مگرچڑیاں ان چیزوں سے بے پروا بہوکر اپنا کام کئے جارہی تقیں ۔ آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے باس صرف خاموش عمل تھا۔ اُدمی کی تخریب کا مقابله ہریاروہ نئی تعمیر سے کرتی تھیں بے پڑیوں کا دشمن طاقت وربھتا مگر طاقت وردشن کا توٹرانھوں نے اپنے لگانا رعل میں ڈھونڈھ لیا تھا۔

آخرنفرت برخاموش عمل غالب آیا۔ بڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب برختے بائی۔ ایک مہیمنہ کے ناکام مقابلہ کے بعد آدمی تھک جبکا تھا۔ اس نے بڑیوں کا گھونسلا اجا ڑنا جبوٹر دیا۔ اب گوریا نے اپنے گھو نسلے کو کمسل کر کے بھرا س بیں انڈے دے دئے ہیں۔ وہ ان کوسینے بین شغول ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل بیدا کرے اور بھرا بینا کرے اگر جائے۔ جب یہ بڑیاں اپنے گھونسلے میں جمع ہوتی ہیں توان کا "بھوں جوں" کا شور اب بھی کمرہ میں گونجتا ہے۔ گرماب آدمی کو بیشور برا نہیں گلتا کیونکہ "جوں جوں" کی آواز میں اس کویے تیمی بینام سانی دیتا ہے۔ اب نفرت مذکر و بہرصال میں اپنی تعمیری جدوجہ دیں گھر بہور تم کا میاب ہوگے۔ اب خوشی سے نفرت مذکر و بہرصال میں اپنی تعمیری جدوجہ دیں گئے رہور تم کا میاب ہوگے۔

#### محذت کے ذرایعہ

جوزف کانرید (Joseph Conrad) پولیٹ کے ایک شہر بر ڈک زیو (Berdiczew) میں ہے ۱۸۵۵ میں اس کو بیا ہوا۔ وہ بجین کی بیا ابنی زندگی کے ابتدائی زمانہ بین اس کو بلاقی کے ذریعہ ابنی معاشف میں بیدا ہوا ، وہ بجین کی باتا عدہ تعلیم بھی نہری ۔ مختلف ملکوں میں سفرکرتا ہوا بالآخر وہ انگلت بان بہنچا۔ اور ۱۸۸۱ میں اس نے برطانوی شہریت حاصل کرلی۔

برطانیکے زمائہ قیام بیں اس نے الگریزی کے لئے غیم عمولی محنت کی۔ یہاں تک و ہ الگریزی نے نان کا متندا دیب بن گیا۔ کہاجا آ ہے کہ اپنے زمانہ میں الک سنان کے زندہ صنفین میں اس کی شہرت بارڈی (Hardy) کے بعد صرف منبر ۲ پر تھی۔

اس کی کتاب لار ڈیم (Lord Jim) میں اس کے جو حالات چھیے ہیں اس میں اس کے ہار ہے میں یہ مبددرج ہے دواس نے انگریزی زبان میں صاحب طرز ادبیب کانا م حاصل کیا اگر جیہ 1 اسال کی عمر منک اس کا یحال تھا کہ دوہ انگریزی کا ایک نفط مذبول سکتا تھا :

He made his name as a stylist in English although he was unable to speak a word of the language before he was nineteen.

جوزف کا نریڈ کی دودرجن سے اوپر کتابیں میں جوزیادہ ترناول یا کہانی کے بیرایہ میں میں۔ انگر بزی اگرچہ اس کی ما دری زبان مذتھی مگراس کی انگریزی کتابیں یونی ورسٹیوں کے تعلیمی نصاب میں شامل ہیں۔ اسس نے ۱۹۲۲ میں انگلت میں وفات یائی۔

انگلستان کے ایک باسٹندہ نے مجھے بتایا کہ کالج بیں اس کے انگریزات دیے ایک بار اس سے کہا کہ تم جوزف کا نریڈ کو پڑھو۔ وہ بہت نوب صورت انگریزی تھتا ہے ؛

Read Joseph Conrad. He writes beautiful English.

یرایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کو محنت ہرجینز کا بدل ہے۔ آپ غریب گھرمیں پیدا ہوکر بھی علیٰ علیم یا فنۃ بن سکتے ہیں۔ آپ غیرا ہل زبان ہوکر اہل زبان جیسے ادب بن سکتے ہیں۔ آپ لوگول کی نظر مہوتے ہوئے ایسی جیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لئے تمام دنیاوالے مجبور ہوں۔

تحام كاشوق

ایک تعلیم یافته شخص ایک مصروف اداره میں ہمہ وقتی ملازم تھے۔ اس کے ساتھ دہ ایک انگریزی افیار میں سب اڈٹیر تھے۔ وہ مذکورہ ملازمت کی ذمہ داریاں پوری طرح نبھاتے تھے اور اس کے ساتھ اخب ار کی ادارتی ذمہ داریاں بھی کشخص نے ان سے پوچھا آ ب اتنازیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو وقت کیسے متا ہے۔ انھوں نے جواب دیا۔ وقت کوئی چیز نہیں ، یہ صرف دلچے بیدوں کی کارگزاری ہے:

Time is nothing but it is a function of interests.

یہ ایک حقیقت ہے کہی کام کی تمین کے لئے اصل اہمیت وقت کی نہیں ،اصل اہمیت ولی سے کہی کام کو بورا کرادتی ہے ۔ دافعی لگن اور شوق ہونو کم وقت میں آدمی بہت ساکام کرنے گا۔ اور اگر شوق اور لگن نہ ہو توزیادہ وقت بھی اس کے لئے تھوڑ ابن جائے گا۔

میں آدمی بہت ساکام کرنے گا۔ اور اگر شوق اور لگن نہ ہو توزیادہ وقت بھی اس کے لئے تھوڑ ابن جائے گا۔

ایک شخص کے پاس ملک کے باہر سے ایک بیش کش آئی۔ وفت صرف تین ہفتہ کا تھا، جب کہ اس کے پاس ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں تھا۔ موجودہ زمانہ میں بیرونی سفر کے لئے بہت سے قانونی تقالیف بورے کرنے ہوتے ہیں۔ بنظاہروفت بیرسفر کرنا انتہائی دشوار تھا۔ مگر اس نے دات دن ایک کرے سارا کام بوراکر رہا تھا۔

بوراکر لیا اور ٹھیک تاریخ بروہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کرمطلوبہ ملک کو پرواز کر رہا تھا۔

دوسری طرف اسی قسم کا موقع ایک اور شخص کے لئے پیدا ہوا۔ وہ شہر سے دور دیہات ہیں تھا ،
اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو جو سنہ ہیں رہتے تھے ، خطا تھا کہ میرے لئے شہریں آ نامشکل ہے۔ آپ میرا
یہ کام کرا دیجئے اور اس سلسلہ میں جو بلیسہ خرچ ہوگا وہ سب میرے ذمہ ہوگا۔ رشتہ وار نے جواب دیا کہ اچھا
میں کوشش کروں گا۔ مذکورہ شخص ان کے اطمینان میررہ گیا۔ اس کے پاس پورے دو جبینے کا وفت تھا
مگر اس کا کوئی کام نہیں ہوا اور وہ با ہر نہ جاسکا۔ آخر میں مذکورہ رشتہ دار کا پیغام ملاکہ فلاں وجہیت آگئی
اس وجہ سے میں تھا اوا کام نہ کر سکا۔ یہ زبانی پیغام تا خیرسے اس وقت بہنچا جب کہ وقت گزر چکا تھا ۔ ۔ ۔

ہم تا ہے تھی نہیں ہی اس کے معول باتیں اس کے لئے عذر بنگئیں اور زیادہ وقت کے باوجود وہ کام کو انجام نہ دے سکا
مرح دلیسی نہیں ہی اس کے معول باتیں اس کے لئے عذر بنگئیں اور زیادہ وقت کے باوجود وہ کام کو انجام نہ دے سکا
مرح دلیسی نہیں ہی اس کے معول باتیں اس کے فیار برگئیں اور زیادہ وقت کے باوجود وہ کام کو انجام نہ دو سکا می کو جب کام کا شوق ہو تو اس کی قاط ہر قربانی کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ عبوتا ہے کہ وہ وہ اس کی قاط ہر قربانی کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ عبوتا ہے کہ وہ دوں میں بھی نہر سے کہ وہ دوں میں وہ کام کر دیتا ہے جس کو دور اس کی خاط ہر قربانی کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ عبوتا ہے کہ وہ دوں میں وہ کام کر دیتا ہے جس کو دور اسٹونس میں تور میں بھی نہر سے کہ وہ دوں میں وہ کام کر دیتا ہے جس کو دور میں شخص مہفتوں اور مہینوں میں بھی نہر سے ۔

## ايك تاثر

۲۰ جنوری ۱۹۸۹ کومیں انڈین ایر لائمنز کی فلائٹ نمبر ۳۹م کے ذریعہ دیلی سے حیدر آبا دگیا۔ جہاز کے اندر حسب معول اعلانات کشروع ہوئے تواناؤ سرنے دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا :

Captain Mustafa is in command.

ركبين مصطفے اس جهاز كے بائلٹ بيں) انظين اير لأسزيس ميں نے بہت سفر كيے بيں گر "كيپن مصطفی "جيسا لفظ بهل بارسنے ميں آيا۔ يہ اس بات كى علامت ہے كہ مسلمان اب ديگر اعلیٰ سروسوں كے علاوہ اس ملك كى ہوائی سروسوں بيں بھی داخل ہونا سے روع ہو گيے ہيں۔ وہ ا بسنے بچھرے بن كوختم كر كے نيزى سے آگے كى طوف بڑھ دسے ہيں۔

ہندستان سے مسلم ببٹر ہمیشہ اپنی قوم کے توجوالوں کے بارے میں "نکالے جائے "کی خبریں دنیاکو ساتے ہیں۔ مگریہ سراسر ناانفیا فی ہے۔ ان کو جا ہیے کہ اس کے ساتھ " داخل کیے جانے "کی نبریں کھی وہ دنیاکو سنائیں تاکہ لوگوں کو تصویر کا دور سرارخ بھی معلوم ہو سکے ۔ مسلم قائدین کا یہ عمل بقینی طور پر عین معلوم ہو سکے ۔ مسلم قائدین کا یہ عمل بقینی طور پر عین منطقانہ عمل ہے ہے اس دنیا میں بربادی کے سواکھ اور معتدر نہیں ۔

یں مانت اموں کہ اس ملک بیں اگر ایسے واقعات ہیں کہ ایک" مصطفے" "کوسروس بیں ریاگیا ہے تواسی کے ساتھ ایبا واقعہ بھی موجود ہے کہ کسی "مصطفے" "کوسسروس بیں بہیں ریاگیا۔ مگر بھے جس چیز سے اختلاف ہے وہ یہ کہ اسس کو تعصب اور انتیاز قرار دیا جائے۔ یہ در اصل زندگی کی ایک حقیقت ہے دکہ تعصب اور امتیاذ۔

اصل یہ ہے کہ یہ دنیا مقابلہ کا دنیا ہے۔ یہاں لاز گا یہ ہو نلہے کہ افراد اور قوموں کے درمیان دور حراری ہونے ہیں وہ دور کوئی ہی جھے اور کوئی ہی جھے دہ جرایا گھریں جوجانور ہونے ہیں وہ کچے دن کے بدیک ست پڑجاتے ہیں ۔ چنا بجان کے مہرے ہیں وقتی طور ان کے دشمن جانور ڈالے جاتے ہیں ناکہ ان کے یہ دوڑ نے اور سمب اگئے کا ماحول ہیداکیا جائے ۔ یہ مت درت کا اصول ہے ، اور مفا بلہ اور سابقت کے اسی اصول میں زندگی کا دارجھیا ہوا ہے ۔۔۔ ایک وافعہ کو قومی تعصب کہیں توصر ف شکایت کا دہن بنتا ہے ، اسی وافعہ کو قومی مسابقت کہیے نوعمل کا جذبہ بیدار ہونے گئے گا۔

## ایک وراشت بیرهی ہے

کیم بخش سید سے سادے دین دار آ دمی تھے ۔ گاؤں کی عمولی آ مدنی پرگزد کر لیتے ۔ ٢٥ سال کی عمریں وہ چار سجے چھوڑ کرمرے توان کے لئے العنول نے کوئی قابل ذکرہا کدا دہنہیں چھوڑ کی مران کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحب زا دے رحیم بخش شہر جلے آئے 'ناکہ اپنے لئے کمائی کی کوئی صورت کرسکیں ۔ شہریں العنوں سنے مختصر سرمایہ کے ساتھ ایک کا دوبار شروع کر دیا۔

رجیم بیش کے دالد نے ان کے کئے کوئی مادی وراثث نہیں چھوٹری تھی۔ گرقناعت اور سادگی اور کسی سے روسے بغیر اپنیا کام کرنے کی وراثت جھوٹ کھی۔ یہ وراثت رحیم بیش کے لئے بے حدم فید ثابت ہوئی۔ ان کی سادگی اور قناعت کا نیتجہ یہ ہواکہ معولی آمدنی کے باوجود وہ سلسل ترتی کرنے لئے۔ ان کا لڑائی کھڑائی سے کی سادگی اور جان کے لئے مزید معاون ٹابت ہوا۔ ہرا کیہ ان سے خوش تھا۔ ہرا کیہ سے ان کونغا ون مل رہا تھا۔ ان کی ترقی کی رقباد اگر دیسست تھی مگروہ ایک دن رکے بغیرجادی رہی ۔

رجی بن کار و بارا گرجی معمولی تھا گران کی شرافت ، ان کی بے غرضی ا وران کی ایمان داری نے ان کو اپنے ما حول میں اتنی عزت دے رکھی تھی جیسے کہ وہ کوئی بڑی حیثیت کے آدمی ہوں ۔ ان کے پاس سرما یہ بہت کم تھا گرین دین میں صفائی اور دعدہ کا بکا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بازار میں بڑے بڑے شوک ہج باری ان کے سے کہتے کہ "میاں جی ، جتنا چاہے مال ہے جاؤہ بیسیہ کی پروانہ کرو۔ پیسے بعد کو آجائیں گے "عیمن اوقات سے کہتے کہ" میاں جی ، جتنا چاہے مال ہے جاؤہ بیسیہ کی پروانہ کرو۔ پیسے بعد کو آجائیں گے "عیمن اوقات ایسا بھی ہوا کہ سے حجگڑے کی نوبت آگئی ۔ مگر انھول نے خودی اپنے کوچپ کرلیا۔ وہ شریر آدمی خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کرتے بلکہ خاموشی سے اپنے کارو بار میں لگ جاتے اور اس کے تی بیں دعا کرنے رہتے۔ جب بھی ان کے دل میں شبطان کوئی برمعا ملگی کا جذبہ ڈوا تیا تو ان کے والد کا معصوم چرہ ان کے سامنے آکر کھڑ اجوبا تا۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ آگر میں نے کوئی غلط معاملہ کیا یا کسی سے حجگڑا فسا دکیا تو میرے باپ کی دوح جرین ترب ہے گئے ۔ یہ خیال فورا ان کے خوبات کو دبا دیتا۔ وہ دو بارہ اسی تعمیری راست پر چل بڑے جس میں تعمیری ان کے باپ نے حجوبا راتھا۔

ان کاکارد بارٹرھا توان کو مزید معاون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اکفوں نے اپنے بھائیوں کوبلانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ چاروں بھائی شہر میں تسقل ہوگئے۔ دھیرے دھیرے ان کے کاروبار کے چارت تقل شعبے ہوگئے۔ ہر شعبہ ایک ایک بھائی کے سپر دخھا بچاروں بھائی ایک ساتھ مل کررہتے اور ساتھ کھاتے بیتے۔ گر کاروباری اعتبارے ہر بھائی اپنے اپنے شعبہ کو آزادا نہ طور برانجام دیتا تھا۔

كجهد دنوں كے بعد رحم بنش كومحسوس مواكر برے بھائى مونے كى حيثيت سے بچونكه دى كاروبارك مالك ہیں اس سے بھیہ بھائی اپنے کام کواس دل حیبی سے نہیں کرتے جبیبا کہ کوئی آ دمی اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ کام کواپنا ذاتی کام بچھتا ہو۔ اب رحیم خبن کے لئے دوصور توں میں سے سی ایک کواتخاب کرنے کاسوال کھنا۔ یا تو کاروبار کواینے قبصند میں مے کر مقبہ تنیوں بھائیوں کواس سے الگ کردیں اور اس کے نتیجہ میں تمیشہ کے لئے تعايكول كى دشمنى خرىدي مدوسرك يدكرمعا ملات كواسى طرح جلنے ديں ميهان تك كد بالك خرومي موجوعام طوربيد مشترك كاروبارس بوتاب يعنى بالمى شكايت اوراس كا بعد تلخ يا دول كرساته كاروبارى تقتيم

رحیم بھٹ نے چندون سوچا اور اس کے بعدسب بھائیوں کوجی کرکے ساری بات صاف صاف ان کے سائنے رکھ دی۔ ایھوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے ابھی کوئی بات بگر ای نہیں ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ چاروں بھائی ایک ایک کاروبار کو لیس اور ہرایک ذاتی طورپر اپناکار دبار جیلائے۔ اس طرح ہمارے والدی روح کو سکون پہنچ کا اور مجھے بقین سے کہ اس میں ہرایک کے لئے زیادہ برکت ہوگی ۔ تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہم توسرایا آپ کے احسان مندہیں۔ اس لئے آپ ہو بھی فیصلہ کردیں وہ ہم کومنظورہے رمختصرگفتگو کے بعدیہ طے ہواکہ قرعداندازى كاطريقة اختيا دكياجائ - چنانچراسى وفت قرعه ك درييه برعبانى كوايك ايك كار دبار دردياكيا -اب چارول بھائی اپنے اپنے کاروہار میں لگے ہوئے ہیں۔ ہرایک اپنے بچوں کو نے کرا پنے اپنے کام

بیں مبع سے شام نگ محنت کرتا ہے۔چارول کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ ہرایک دوسر اب سی اسی طرح سب کے "بڑے معیانی" ہیں جیسے وہ پہلے بڑے معان کے دایک معانی ہوبات کہددے اس كودوسرا بهان كم مى منهي "التا- ايك گهرين كوئى ضرورت بين آجائے توجاروں گھرول كى عورتيں اور بيل

كراس كواس طرح كرتے ہيں جيسے وہ ہرايك كا اينا كام ہو۔

اکثریاب یہ سمجھنے ہیں کہ اپنی اولا دکے لئے سیدسے طری وراثت یہ ہے کہ وہ ان کے لئے مال اورجائدا وجيودكراس دنيا سعجائيس مكرحقيقت برسي كرسب سع زياده فوش نصيب اولاد وہ ہے حس کے باپ نے اس کے لئے باا صول زندگی کی وراثت چھوڑی ہو۔ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق وكردنيا سے گيا ہوكماين محنت يركودسه كرو، لوگول سے الحصے بغيراينا كام كرور اپنے واجى تى بر قناعت كرورحال كے فائدول سے زيا دہ ستقبل كے امكانات يرنظر ركھو۔ نوش خياليوں ميں كم مبولے مے بجائے حقیقت بسندی کا طریقہ اختیار کرو --- مادی وراثت سے زیادہ بڑی چیز اخلاقی وراثت ہے۔ مگرسبت کم بایب ہیں جواس حقیقت کو جانتے ہوں ۔

## اس كواسكول سےخارج كر دياكياتھا

پروفیبرالبرٹ آئن سٹائن (۵، ۱۹۵۵ میں ۱۸۰۵) نے ۲۰ ویں صدی کی سائنس بین ظیم انقلاب برباکیا۔ مگراسس کی زندگی کا آغاز نہایت معولی تھا۔ تین سال کی عربک دہ بو بنا شردع نکرسکا۔ بظاہردہ ایک معولی باپ کا معمولی بجیر تھا۔ نوسال کی عربک دہ بائل عام بچید دکھائی دیتا تھا۔ اسکول کن تعلیم کے زمانہ میں ایک بار وہ اسکول سے فارج کردباگیا۔ کبوں کہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی ناالمی کی دجہ سے وہ دوسرے طالب عمول بربرا اثر ڈالنا ہے۔ زیدرک کی جبائی میں اس کے بائی میں اس کے نبر بہت کم تھے۔ جنا نچہ اس نے مزید تیاری کرکے انگے سال داخلہ بیا۔ اس کے ایک استاد ہے بارے اس کے بارے بیں کہا:

Albert was a lazy dog.

البرث ایک سست کا تھا۔ ۲۰ سالی کی عربک البرث آئن سٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظرنہ آئے تھے۔ مگراس کے بعد اس نے محنت بٹر درع کی تو دہ اس بلندی تک بہنچا جو موجودہ زمانہ میں بمشکل کمی دو مربے سائنس دال کو حاصل ہوئی ساسی بنا برم اس کے ایک سوائے نگار نے مکھا ہے: We could take heart that it is not necessary اس کے ایک سوائے نگار نے مکھا ہے: to be a good student to become Einstein.

ہم کوجاننا چا ہے کہ آئ شائن بننے کے لئے بہضروری نہیں ہے کہ آ دمی طالب علی کے زبانہ میں ممتازر ہا ہو آئ سٹائن ۔

فرابنی بہلی سائنسی کتا ہواس وقت شائع کی جب کہ اس کی عراح سال تھی ۔ اس کے بعدسے اس کی شہرت بڑھتی ہی جبی گئ ۔

آئن سٹائن کی زندگی باسکل سا دہ تھی ۔ وہ نہایت سا دہ غذا کھ آبا تھا ۔ وہ اکثر آ دھی رات تک اپنے کام بین شغول رہا تھا۔

اس کو اسرائیل کی صدارت بیش کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا ۔ اس کا کہنا تھا کہ سباست انسانیت کا کینسر ہے۔ ۱۹ سس کو بیس اس نے جلر کے جرمنی کو چھوٹر دیا تھا۔ سٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جرشف آئن سٹائن کا سرکا شکر کا اسس کو بہزار مارک انعام دیا جائے گا ۔ اس زمانہ میں بیر نقم سہت زیا وہ تھی ۔ گر آئن سٹائن کی عظمت لوگوں سے دلوں برائن قائم ہوجکی تھی کہوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرائت نگر سکا (ے اکتوبر 4 کا و)

ناریخیں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں ہو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بینے کے لیے بڑا بجہ بیدا ہونا صردری ہیں میمولی حینیت سے آغاذ کر کے آدمی بڑی بڑی باہیاں ماصل کرسکتا ہے، بیشرطیکہ وہ جدد جہد کی شرطوں کو پوراکرے مبلکہ دہ لوگ زیادہ نوش قسمت ہیں جن کومشکل مواقع میں زندگی کا تبوت دینا پڑے کیونکہ مشکل حالات میں کا محرک ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کے اندرجھی ہوئی صلا جنوں کو بدیوار کرتے ہیں۔ نیز زندگی کے بہترین بین ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں۔ اعلی انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں ملتے ہیں۔ اعلی انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ خدائی اس دنیا ہیں امکانات کی کوئی حدنہ ہیں۔ یہاں کسی کو اپنے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چا ہے معمولی حالات زندگ کا سب سے مفہوط زمینہ ہیں۔ تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میا بیان معولی حالات کے اندر ہی سے برآ مدمونی ہیں۔

#### بيس سال بعد

۱۹۵۰ ور۱۹۵۰ کورمیان تقریباً ۲ سال تک جا پان کا حال پرتھا کہ وہ صنعتی مکن ہوجی کی اعلی قسموں کومغربی ملکوں سے حاصل کرتا تھا۔ مجھی ا دھار بھی مانگ کرا ورکھی خرید کر۔ گرآج جا پان کی اقتصا دیات اپنی ذاتی بنیا دوں پرتفائم ہیں۔ جا پان اس حیشیت ہیں ہوگیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مصنوعات کو بلکہ اپنی صنعتی مہارت کو بھی دوسرے ملکوں ہیں جھیج سکے ۔

صنعت ببن ابن ترقی یا فت کنی صلاحیت کی بنا پراس کوید موقع مل رہاہے کہ وہ دو سرے ملکوں کی مدد کرے ان کی دوستی حاصل کرسکے دختلف ملکوں کی بڑی اسکیموں کا تھیکہ لے کران سے تجارتیں کرے دجایا نی ماہرین آج تھائی لینڈ میں آب بیاش کے جدید منصوبوں کو بروئے کا رلا رہے ہیں ۔ وہ سندگا پور میں کہیوٹر بروگرام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ جنوبی کوریا اور جبین میں فولاد کے کا رخانے تعمیر کررہے ہیں ۔ وہ شرق اوسطیں ٹیرکھیکل صنعتیں فائم کررہے ہیں۔ وہ جنوبی کوریا ۔

جاپانیوں نے استداء ولاد بنانا امریکیوں سے کیما کھا کھا اب وہ اس ہنرکومزیرتر تی دے کواس کوخود امریکیہ کومرار کومزیرتر تی دے کواس کوخود امریکیہ کومرار کرے نے قابل ہو گئے مہیں ۔ جاپان جوکسی وقت امریکہ کا شاگر دی تھا ، اب اس نے کئی چیزوں ، خاص طور پر مواصلات دکمیونی کیسٹن ) اور الکٹر انکس میں اتنی ترقی کولی ہے کہ امریکہ خود ا پینے فوجی ایمیت کے شعبوں میں جاپان کی معروص کر رہا ہے۔ شاگر د اس قابل ہوگیا ہے کہ اپنے استاد کوسبتی دے سکے۔

جایان کے اس تجربہ پراظہار خیال کرتے ہوئے ایک اخباری مبصر (مہند شان ٹائمس ۱۱ جون ۱۹۸۱) سنے مکھا ہے ۔۔۔۔۔ ٹکتالوجی کا بہا و بیہلے جا پان کے اندر تھا، اب اس کا مہاؤ جا یان کے باہر ہے:

Now the flow is out instead of in.

جاپان ۲ سال تک صنعتی مغلوبیت پر راضی دہا۔ اس کا پیتج یہ ہوا کہ آج اس کوصنعتی علبہ کا معت م حاصل ہوگیا۔ اگر وہ اول دن سے علبہ پراصرار کرتا تو اس کے حصد میں صرف یہ آتا کہ اس کی مغلوبیت کھی ختم نہ ہو۔ ہر پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہر بلندی کے لئے کچھ ہتی کوگوارا کرنا ہوتا ہے۔ ہی دنیا کات نون ہے۔ جولوگ دنیا کے اس قانون کے ساتھ موافقت کریں وہی خدا کی اس دنیا میں کا میاب ہوتے ہیں۔ اور جو وگ اس قانون کے ساتھ موافقت کرنے کے لئے تیار نہ ہوں ان کے حصد میں صرف یہ آتا ہے کہ وہ ناکا م ہوکر رہ جائیں اور اس کے بعد بے فائدہ طور میر دوسروں کو اننی بربا دی کا جوٹا الزام دیتے رہیں۔

### بےکاری

کان عس بن الخطاب رضی الله عنده بقول: ادی حضرت عَرْفرات تقے که مین کسی آدمی کو دیجتا بون اور وه الرجل یعب جبنی فا ذاقیل لا صناعد کے لیه سفط مین بند آیا ہے۔ مگر حب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام من عینی دالتراتیب الاداریة بلکتانی جزر سے شوع میں کتا نووہ میری نگا ہوں سے گرجا ہا ہے۔

یمی روایت این الجوزی نے تلبیس البیس میں ان الفاظ میں نقل کی ہے:

عن محمد بن عاصم قال: بلغنی ان عهد بن محدین الخطاب کان اذاراًی غلاما فاعجبه ساُل هل جب س له حدف قد قان تیل لا، سقط من عین ه تو پوچ

محدب عاصم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہنی ہے کہ صفرت عمر جب کسی نوجوان کو دیجھتے اور دہ انھیں اچھامعلوم ہوتا قوب چھتے کیا اس کاکوئی کام ہے ۔اگر کہا جاتا کہ نہیں تو دہ ان کی نکاہ سے گرجاتا ۔

حقیقت یہ ہے کہ بے کاری نہایت بری چیزہے۔ وہ آدمی کی تمام بہترین صلا جبتوں کو کھا جاتی ہے۔ بے کار آدمی بظاہر دیکھنے بیں زندہ معلوم ہوتا ہے گر حقیقة گرہ ایک مرا ہواانسان ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے وہ تمام لطیعت احساسات ختم ہوجاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان کر تابیں ۔ بناتے ہیں ۔

بے کاری کی ایک صورت وہ ہے جب کہ آدمی مخنت اور مشقت کی جیزوں سے گھرآنا ہے اور اس کے اندر بیصلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ کوئی بے مشقت کا کام اسے لی جائے۔ جنانچہ وہ اپنے بسندیدہ کام کے انتظار میں ہے کار بڑار ہمتا ہے۔ دو ہمری صورت یہ ہے کہ آدمی کو ورانت میں یا اور کسی اتفاقی سبب سے ایسے ذرائع معاش حاصل ہوجائیں جن کے لئے اس نے کوئی ذاتی کسی نہیں کیا تفا۔ مثلاً بنک میں جمع شدہ رقم ۔ یا جا کہ ادجس کی آمدنی یا کہ ایہ اس کو اپنے آپ ہر ماہ ملتا رہے۔ اس قسم کی ہرصورت ہے کاری کی صورت ہے اور وہ آدمی کے لئے قاتی ہے ، خواہ بظاہر وہ خوش بوش ہوا در طاح مورت ہے اور وہ آدمی کے لئے قاتی ہے ، خواہ بظاہر وہ خوش بوش ہوا در طاح کی تا کہ اور دہ آدمی کے لئے قاتی ہے ، خواہ بظاہر وہ خوش بوش ہوا در طاح کی تا ہوں۔

ہرآ دی کوچاہئے کہ وہ اپنے لئے کوئی جائز کام اختیار کرے اور صبح سنام اپنے آپ کواس میں شنول رکھے۔جس کے پاس کام کی مشغولیت نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔بے کارا دمی کو کھی بھی آپ اعسائی انسان نہیں یاکیں گے۔

#### برمي كاميابي

انگرزی کے ایک شاعر نے کہاہے "جس خص کو دنیا میں بٹرا آدمی بننا ہوتا ہے وہ اس وقت کا م میں مصروف رہتا ہے جس وقت عام لوگ سور ہے ہوتے ہیں "مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی صرف عب م وقتوں ہی ہیں کام نہیں کرتا بلکہ اس وقت بھی کام کرتا ہے جب کہ لوگ اپنے کام سے فیارغ ہو کر آرام کررہے ہوتے ہیں ۔ وہ لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے اس سے وہ لوگوں سے زیادہ ترقی حاصل کرتا ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ بڑی کامیابی ہمیشد زیادہ بڑی محنت کا نیتجہ ہوتی ہے ۔ سی دی رمن مہندستان کے مشہور سائنس دال گزرے ہیں جن کو نوبی انعام دیا گیا ۔ ان سے کسی نے کہا کہ سائنس دانوں نے جو بڑی بڑی دریا فیتیں کی ہیں ان میں سائنس دانوں کا اپنا کوئی کارنا فیہیں ۔ کیونکہ اکمر وریا فیس خص اتفاق سے حاصل ہوئی ہیں ۔ ڈاکٹر رمن نے جواب دیا: ہاں ، مگر ایسا اتفاق صرف ایک سائنس دان کو بیش آتا ہے :

سائنسی دریافیس (مثلا بجلی کی دریافت) اکثراس طرح بوئی ہیں کہ ایک سائنس داں اپنی تجربہ گاہ میں تخفیق کر رہا ہے۔ تحقیق کر رہا ہے۔ تک کہ وہ ایک ایک بیخ گیا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ نئی دریا فت اگرچہ اچا نک ہوتھ وہ وہ کی ۔ یہاں تک کہ وہ ایک بنی دریا فت اگر چہ اچا نک ہوتھ وہ وہ تحقیق وہ کا نئی بین ایک ہوا ہو۔ کوئی آدی ہے کو کہ ایک ایک دریا فت اس کے ساتھ ایسانوں فتمت لی کھی نہیں آئے گا۔

یہ معاملہ زندگی کی تمام ترقیوں کا ہے۔ بڑی کامیابی اکثر کسی کے حصہ میں اس طرح آتی ہے کہ دہ اپنے کام بیں لگا ہوا ہے۔ دہ محنت میں دات دن ایک کئے ہوئے ہے۔ بھراجانک ایک موقع سائے آئے ہے ادر دہ اس کو استعال کرے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہموقع اچا تک آنا ہے اور بیہنے سے بتائے بغیر آئے ہے اور بیہنے سے بتائے بغیر آئے ہے در دہ کو تع آئے گا اور دہ اس سے آئے ہے ۔ کوئی سخص دن کوکام کرے اور دات کو دہ موقع آئے گا اور دہ اس سے فائدہ اس طرح کوئی شخص دات کوکام کرے اور دن کوغافل ہوتو دن میں وہ موقع آئے گا ور وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا۔ بڑی کامیابی ہمیشہ بڑی جد وجہد سے ماصل ہوتی ہے۔ بڑی کامیابی حاصل کرنے کی دو سری کوئی صورت نہیں۔

#### ۲۵ بیسے سے

شام کا دقت تھا۔ بارہ سال کا بچہ اپنے گھریں واض ہوا ، اس کو پھوک لگ دہی تھی۔ وہ اس امید يس تنزيز جِل كُر آر با تقاكه كُفريني كركها ناكها وُل كا اوربيث كي أك بجها وَل كا - مرجب اس في إلى مال سے کھانا مانگا توجواب ملا"اس وقت گھریں کھانے کے لئے کچھنیں ہے " بچے کا باید ایک غریب آ دمی تھا۔ وه محنت كريك معولى كما في كرنا تفاء روزانه كما نا اور روزانه دكان سے سامان لاكرسي بعرنا يه اس كى زندگى تقى تاہم ابسائی ہوتا کہسی دن کوئ کمائی نہوتی اورباپ خالی ہاتھ گھروائس آبا۔ یہ ان کے لئے فافہ کا دن موتا تها أن اس خاندان كي معاشيات كاخلاصه إيك لفظ مني به تفا: "كام مل كياتوروزي ، كام منيس طاتوروزه" ماں کا جواب سن کر بی کو بڑا صدمہ بوا " مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں " وہجیب ہوکر دبرتک سوحیار ہا۔ اس کے بعد بولا "کیاتھارے یاس ۲۵ بیسے بھی نہیں ہیں" ماں نے بتایا که ۲۵ بیسے اس کے پاس موجود ہیں '' اچھا تولاؤ ۲۵ بیسے مجھے دو" بچے نے کہا۔ اس نے اپنی مال سے ٢٥ بيسيے لئے۔ اس كے بعد ايك بالٹی ميں يانی تعرار دوگلاس لئے۔ ٢٥ بيسے كابرت نے كربا کٹی ہيں ڈالا اور سيدهاسينما باؤس بينجاء يهركر في كاز مانه تها جب كه برآ دمي ياني ييني كے لئے بے تاب رہنا ہے - وہاں اس نے آدا لكاكرة تهندا يانى "بييناتروع كياراس كاياني تيزى سے مكنے لكا يحى لوكوں نے بي يجه كرزيا دہ ينسے دے آخر میں جب وہ خالی بالٹی تیس گاس ڈال کروانس گھر پنجا تواس کے پاس بیندرہ رویے موجیکے تتھے۔

اب بچەر د زرانه ایساہی کرنے لگا۔ دن کو وہ اسکول میں مخنت سے پڑھتا اور شام کو پانی یا اور کوئی جیز بيچ کر کمان کرتا - اس طرح وه دس سال تک کرتارها ، ايک طرف وه گھر کا صروری کام جلاتار ما دوسری طرف اېنی تعلیم و ممل کرتارہا۔ آج بیرحال ہے کہ اس اوے نے تعلیم بوری کرکے ملازمت کرلی ہے۔ اس کو تنخواہ سے ساڑ کھے سات سور دیے مہینہ مل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ''مثنا م کا کاروبار پھی وہ برستورجاری دکھے ہوئے ہے۔ اپنے چپوٹے سے خاندان کے سانھ اس کی زندگی ٹری عافیت سے گزر دیں ہے۔ اس کی محنت کی کمائی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپناآبائی ٹوٹا بھوٹا مکان اس نے ارسرنو بنوالیا سارے محلہ والے اس کی عزت کرنے ہیں

ماں بایب کی دعائیں ہروفت اس کوئل رہی ہیں ۔

مشکل حالات اً دمی کے لئے ترقی کا زینہ بن سکتے ہیں ، بشرطیکمشکل حالات ا دمی کوسیت بہت نہریں بلکواس کے اندر نیاعزم بیداکرنے کا دربید بن جائیں۔ زندگی میں اصل اہمیت ہمیشہ صبح آغاز کی ہوتی ہے۔ اگر اً دمی اتنے بیچھے سے اپنا سفر شروع کرنے پرداحنی ہوجائے جہاں سے ہرقدم اٹھانا آ گے بڑھنا ہو توکوئی بھی جیز اس كوكاميا بى نى يهني سے دوك نہيں سكتى۔ " ٢٥ بيسة " مع سفر شروع كيجة ركيوں كه" ٢٥ بيسيے "سے سفر شروع كرنا ہرايك كے لئے مكن ہے - اور جوسفر " ٢٥ پيسے "سے متروع كيا جائے وہ ہميشہ كامياب رہتا ہے -

### ایناحصها داکرناپرتاہے

ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ خدا رازق ہے اور دہی اوئی کو کھ لاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس کو مجھانے مگروہ نہ مانتا ۔ آخساس نے کہا کہ میں اس کا تجربہ کروں گا۔ چنا نجیبہ ایک روزوہ بائعل سویرے گھرسے نکلا اور دینگل میں جاکر ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا: اگر کھلانے والا خدا ہے تو وہ ضرور بیاں بھی میرارزق بھیجے گا۔

وہ سادا دن پٹر بہتھارہا گرخدا کی طرف سے اس کا کھانا نہ آیا ۔ صبح ناستہ کا وقت گزرا ۔ پھر دو بہرکے کھانے کا وقت گزرگیا۔ اس کے بعدشام آئی اور شام کے کھانے کا وقت بھی گزرگیا۔ اور اس کا کھانا نہ آیا۔ اب اس کو کھی نہ ہوگیا کہ یہ بات غلط ہے کہ خدا کھلانا ہے۔ اتنے ہیں اس کو کچھ آ دمی آتے ہوئے نظر ٹرے۔ وہ مسافر تھے اور الھیں کسی درخت کی تلاش تھی حس کے نیچے وہ رات گزار سکیں ۔ انھوں نے ادھر آدھر دیکھنے کے بعد اسی درخت کو دبیند کیا حس کے اوپر نہ کور رہ تحص بہتھا ہوا تھا۔

درخت پر بیٹھے ہوئے آدی نے یائل خاموننی اختیاد کرلی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مسافروں نے پڑا کہ ڈیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ مسافروں نے پڑا کہ ڈوالنے کے بعد لکڑیا ہے تھے ہیں ۔ بھرا بی گھھری کھولی اور چاول وال نکال کر کھچڑی بکانے لگے جب کھچڑی تیار ہوگئی تو انھوں نے کہ اس کی خوار ہی دے دیں ۔ تیل میں مرجا ڈال کر حب انھوں نے گرم کیا تواس کا دھواں او براٹھا اور درخت بر بیٹھے ہوئے آدمی تک پہنچا۔ اس کی وجہ سے اس کو حبیبنک اور کھانشی کی آوازسن کرمسافروں کو معلوم ہوا کہ درخت کے دویر بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ امھول نے اس کو آواز دے کہ بلایا اور اس کو درخت سے اتار کرا پنے کھانے میں شرکی کردیا ۔

صیح کوآد فی خوش خوش اینے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم نے جوبات کہی دہ صیح کھتی۔ مگر تم لوگوں نے مجھے آدھی بات بتائی۔ بے شک فدا کھلانا ہے مگر وہ کھانسی آنے کے بعد کھلاتا ہے۔
اس لطبغہ میں تمثیل کے ذریعہ بہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی جو کچھ بانا ہے وہ فدا سے دے بان سے بانا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اسے ابنا بھی ایک حصد اوا کرنا بڑتا ہے۔ فدا اسی کو دیتا ہے جو فدا کے منصوبہ ب بانا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اسے ابنا بھی ایک حصد اوا کرنا بڑتا ہے۔ فدا اسی کو دیتا ہے جو فدا کے منصوبہ بانا ہے۔ مگر اسی کی شرکت اگر چہ پورے واقعہ کا بے صد جزئی حصد ہوتی ہے۔ مگر وہ بہ رحال مخروری ہے۔ اس دنیا میں آدمی اس کا شوت دے بغیر کچھ نہیں یا سکتا ۔ میں دینا نو یا نے کا امتحان ہے۔ اسی شرط پر بانے کا استحقاق بیدا ہوتا ہے۔ بھر ابنی طرف سے دینے کی شرط پوری کئے بغیر کوئی شخص خدا سے اسی شرط پر بانے والول کی فہر سبت میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے۔





## ..اخير*ئ*ين

میدیکل کائج کا پر وفیسر زبانی امتحان بے رہاتھا۔ اس نے طالب علم سے پوجھا " تم ان ہیں سے کتنی گو بیاں اس شخص کو دو گے جس کو دل کا دورہ پڑا ہو " طالب علم نے جواب دیا " چار " ایک منظ بعد طالب علم نے دوبارہ کہا " بروفیسر نے کہا " بال صنرور "۔ اس کے بعد بروفیسر نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا " مگر مجھے افسوسس ہے کہ تمہارا مربین ، میں سکنڈ بہلے مرحیکا ہے۔ ، میں سکنڈ بہلے مرحیکا ہے۔

The Medical-College professor was giving an oral examination. "How many of these pills," he asked, "would you give a man who had a heart attack?" "Four," replied the student. A minute later he piped up. "Professor, can I change my answer?" "You can, by all means," said the professor, looking at his watch. "But, regrettably, your patient has already been dead for 40 seconds."

ایک شخص جس کو دل کا دورہ بڑا ہوا ہو وہ نہایت نازک حالت میں ہوتاہے۔اس کو فوری طور پر دوا کی بھر لوپر خوراک دینا انتہائی صروری ہے۔اگر اس کو فوری طور پر بھر لوپر دوانہ ملے تو اسکے لمحہ کا تقاعنا صرف بیہ موگا کہ اس آدمی کو ڈاکٹر سے بجائے گورکن کے حوالہ کیا حات ہے۔

یہی مس ملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ بعض معاملات اسنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ بلاتا خیر درست کارروائی کا نقاضا کرنے ہیں۔ ایسے معاملات ہیں آ دمی کوئی الفور تطعی فیصلہ لینا بڑتا ہے اگر آدمی فور اُسجر لچر فیصلہ نہ نے سکے نؤوہ لیفینی طور پر ناکام رہے گا۔ اگلا لمحہ جو اس پر آئے گا وہ عرف اکس کی حسرت ہیں اصافہ کرنے ہے ہوگا نہ کہ اس کی کا میا ہی ہے باب کو مکمل کرنے ہے۔ عرف اکس کی حسرت بین اصافہ کرنے سفر کی ہے۔ طرین ہمینٹہ مقرد وقت پر اسطینت پر آئے ہے۔ اور چندمنٹ رک کر دوبارہ آگے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت بین صرف وہی شخص ٹرین ہیں اور خین بین بیا سکھ بیا سکھ میں موجود ہو۔ ورنہ ٹرین کی اور اس کو بیے بغیر آگے ہی ہا، حب ائے گی۔ اس طرح مواقع ہمینٹہ اپنے وفت پر آئے ہیں۔ آئی گرمواقع کی کے بیے زنی کا زینہ بن جائے آئی۔ اس طرح مواقع ہمینٹہ اپنے وفت پر آئے ہیں۔ گرمواقع کی کے بیے زنی کا زینہ بن جائے آئی ۔ اس طرح مواقع ہمینٹہ اپنے وفت پر آئے ہیں۔

## ناموافق حالات ترقی کازبینری گئے

ایک" طابی" در این کی ایک مبحد میں امام تھے۔امامت کے علادہ ان کی ذمرداری یکی تھی کہ دہ روزانہ قرآن کا درس دیں۔ان تمام خدمات کا معادضہ تھا۔ ماہانہ ۲۵ رویے ننخواہ ،مبحد میں ایک حجرہ اور دو وقت کا کھانا۔
نوجوان طابی اس مختصر معاوضہ برقانع ہونے کے لئے تیار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پیسجد میرے لئے کم از کم ایک ٹھکانا تو ہے۔ بہاں وہ کریس اپنے بجری کن فیلم بوری کرالوں گاریس تہیں تومیر ابچیستقبل میں بہتر معاشی زندگی صاصل کھکانا تو ہے۔ بہاں وہ کریس اپنے بجری کن فیلم بوری کرالوں گاریس تومیر ابچیستقبل میں بہتر معاشی زندگی صاصل کرے گا۔

معاشی فارغ البانی بھی۔ زندگی کے ناموافق حالات زندگی کے نئے ذیبے ہوتے ہیں جن کواستعمال کرکے آدمی آگے بڑھ سکتاہے ۔ بشرطبکد وہ ناموافق حالات سے نفرت اور شکایت کا سبق نہ ہے۔ بلکہ مثبت ذہن کے تحت اپنے لئے نباستعقبل بنانے میں لگ حائے۔

میں مزید استحکام بیدا ہوگیا۔ کل کے الاحی اب ڈاکٹر صاحب بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کوعزت بھی حاصل ہے اور

#### بہتر منصوبہبندی سے

ایڈمول ایس - این کولی (بہندوستانی بحریہ کے سابق جیف) نے ٹی دہلی ایک تقریب یہ ادراکر تمام تراک دہنی چیز ہے - اگر آ ہے کے اندرارادہ ہے توا ہے اپنے مقصد کی تکمیل کے راستے پالیں گے۔ اور اگر ارادہ نہیں ہوسکت " ارادہ نہیں ہے توا ہے ایک ہور کے کہ" ینہیں ہوسکت " ارتھوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ بندہ پاک جنگ (دسمبراء 10) میں بمندوستانی بحریہ کے پاس جوجنگی جہازتھے وہ بنیبادی طور بر دفاعی کارکردگ جنگ (دسمبراء 10) میں بمندوستانی بحریہ کے تقے رنگر انھیں جہازوں کو ہم نے اقدامی کا دروائی کے لئے استعمال کیا ۔ ہم نے کو چی بندرگاہ برحملہ کیا اور اس میں اتنی شان دار کا میابی حاصل کی کوفری تانی جران ہوکررہ گیا۔ اس کا میابی کی وجہ یہ نہتھی کہ ہم بہتر سازوسا مان سے آرا ستہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یعنی کہ دستیاب سازوسا مان کو ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیا گیا:

Only that the available equipment was intelligently used.

ایڈم ل کوئی نے جواصول بتایا وہی اصول فردکے لئے بھی ہے اور دہی قوم کے لئے بھی کامیانی کاراز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آدی کے اندراپنے مقصد کے مصول کا بختہ ارادہ ہوا وراس کے بعدوہ یہ کرے کہ اس کے یاس جو وسائل موجود ہیں ان کو پوری احتیاط اور مہوٹ یاری کے ساتھ اپنے مقصد کو بروئے کار لانے میں لگا دے۔

انسان کی ناکامی کا راز بیشتر حالات بیس به نبیس به تاکه اس کے پاس دساک نہ تھے۔ بلکہ بہ بہ قاہد کہ وہ اپنے خمکن دسائل کوصیح طور بہدا سنعمال نہ کرسکا۔ دبیجات میں ایک صاحب نے پختہ گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ ان کے دسائل می دو تھے۔ گرانعوں نے اپنے تعمیری مصوبہ بیس اس کا لحاظ نہیں کہا۔ انھوں نے پر مسکان کی نہا بیت گہری بنیا دکھ دوائی ، اتنی گہری جیسے کہ وہ قلعہ تیاد کرنے جارہے ہوں۔ ایک شخص نے دبچے کرکہا: ججے امید نہیں کہ ان کا گھر کمل ہوسکے ۔ چنا تجہ ایس بہت کم سامان رہ گیا۔ ان کی بیشتر اپنے شاور مسالا بنیا دہیں کھیپ گیا اور او بہر کی تعمیر کے لئے ان کے پاس بہت کم سامان رہ گیا۔ پشکل دیواری کھڑی ہوسکیس اور ان بہتھیت نہ ڈوالی جاسکی۔ صرف ایک کمرہ برکسی طرح چھٹ ڈوالی کر اکفوں نے اپنے دہنے کا انتظام کیا ۔ غیرضروری طور برگہری بنیا دوں بیں اگروہ اینٹ اور سالہ خام کان زمین کے وان کے پاس اتنا سامان تھا کہ مکان پوری طرح مکمل ہوجا آ۔ مگر غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ان کامکان زمین کے اندر تولی را بن گیا۔ گور این کے اوبر میں اور وہ این کے اوبر میں اور وہ این کی دور سے ان کامکان زمین کے اندر تولی را بن گیا۔ گور مین اور وہ وہ ان کامکان زمین کے اندر تولی را بن گیا۔ گور وہ این کے اوبر مین اور وہ این کامکان زمین کے اندر تولی را بن گیا۔ گور وہ این کے اوبر مین اور وہ این کامکان وہ کا اندر تولی را بن گیا۔ گور وہ بیا کہ کور وہ گیا۔

## ناكامي كاسبب

لاس اینجلس میں ہونے والے او لمپک گیم (جولائی- اگست سم ۱۹) میں ہندستان سے صدیلنے والوں کا جو دسند گیا تھا اس میں کل ۶۲ افرا دیتھے۔ کھیل کے خاتمہ پریاوگ واپس موکر ۱۹ اگست مم ۱۹کو نئی دہلی ہنچے تو ہوائی اڈ و پران کا زیادہ برجوش است تقبال نہیں ہو ااس کی وجہ برتھی کہ وہ او لمپیک میں کوئی میٹرل نہیت سے۔ نہ سونے کا نہ جا نہیں کا وریز کانٹی کا۔

اس ناکامی کاسب کیاتھا، طائش آف انڈیا کی رپورٹ (۱۵ آست ۱۹۸۳) کے مطابق لوٹنے والے کھلاڑ بوں بیں سے ایک نے کہا کہ سائنسی اور منظم تربیت کا نہ ہونا ہندستنان کے ناقص کمبیل کی بنیا دی وجنعی ۔ ہم نے اپنی بہترین کوشش کی۔ گربقت ہی سے وہ کا فی نہ تھی ۔ ہندستانی ٹیم کی تربیت کا نی پہلے سے ننروع ہونی چا بین ستالع کانی پہلے سے ننروع ہونی چا بین ستالع ہوتی ہیں ان بین سے ایک بات یہ ہے۔

Lack of scientific and systematic training was the main reason for India's poor showing. We did our best but that, unfortunately, was not good enough. The training of Indian teams should start well before an event and not just three months.

مذکورہ شخص نے جو بات او لمپک کے کمیل کے بارہ بیں کہی وہی زندگی کے ہرو کھیل "کے لئے درست ہے۔

منابدی اس دنیا بس کامیابی کے لئے لازمی طور رپی ضروری ہے کہ آپ میدان بیں اتریں تو پوری نیا ری کر کے اتریں ، اگر آپ کم تر تیاری کے سامھ زندگی کے میدان بیں د اخل ہوگئے تو آپ کے لئے ناکامی کے سواکوئی اور چیز مقدر نہیں۔

آپ کی تیاری د و پہلووں کے اعتبار سے ہونا چاہئے۔ ایک بیکہ وہ با قاعدہ ہوا وردوسرے یہ کہ وہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی تربیت با قاعدہ اور منظم نہیں تو آپ ذندگی کے اسٹیج پر نتا عرا ورخطیب بن کررہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تربیت ذقت کے تفاضوں کے مطابق نہیں تو آپ و صرف تارہ بخ کے عائب فائے بیں جگہ لے گی۔ آپ خواہ اور جو کھی ہوجائیں ۔ گر آپ وقت کے زیدہ نقشوں بیں اسینے سے جگنہیں بنا سکتے۔

## جرطكاكام

جارج برنارڈ شا انگریزی زبان کامشہورا دیب اور تفکرہے۔ اس فیٹیکیپیرسے اپنا مفایلہ کرتے ہدے کہاہے: He was a much taller man than me, but I stand on his shoulders.

وہ جی سے مبت زیادہ لباانسان تھا مگر میں اس کے کندھے پر کھڑا ہوا ہوں۔ برنارڈدشا، شیکسپیرکے مرنے کے تعت ہیں۔ وہ جی سے مبت زیادہ میں ابنی بیدا ہوں۔ شیکسپیر (۱۹۱۹ – ۱۹۱۸) نے اپنے زمانہ میں انگریزی زبان کو جہاں یا انتقا اس پر اس نے اپنی کوششوں سے مزیدا ضافہ کیا ۔ حتی کہ اس کو ترق کے ایک نئے مرحلہ بنی بہتجا دیا۔ شیکسپیر کے بورکو وال اس انتقام بیریا ہوئے جو اس کو مزید آگے بڑھاتے رہے - بہاں تک کہ زبان اس اعلیٰ ترقی یا فتہ مرحلہ تک پینے گئی جہاں سے برنارڈ شاکو ہوتے طاکہ وہ اپنی کھی چید و جہد کا آغاز کو سے بہتار و شاک کو تقال وہ اپنی کوششوں سے بہتا۔ کہا ہوتا تو برنارڈ شاکو ہوتے طاکہ وہ اپنی کوششوں سے بہتا۔ کہا ہوتا تو برنارڈ شاک کے اس بلید مقام بر پہنچے جہاں وہ اپنی کوششوں سے بہتا۔ کہا ہوتا تو برنارڈ شاک کے تمام معاملات میں جاری ہے۔ تھلے لوگ جب ابتدائی منزلیں طرح کے بوں ، اسی و قوآ گا آئے ممکن ہے کہ دیو کہ کہا گئی منزلوں بر اپنا سفر خباری کریں ۔ اگر تھیلے لوگوں نے اپنے حصد کا کام نہ کیا ہوتوآ گا آئے والوں کو آئے کے بجاری آپ ہوتیا ہے جہاں آپ بہتی تا جا ہوتی کا رکھونے کو کو اربی ابھی تیار نہوئی ہوں اس مکان کریا بال کی منزلیں کھی تیار نہوئی ہوں اس مکان کہ بیال کی منزلیں کس چز کے اوری کھوڑی کی جا کہیں گی ۔ اللائی منزلیں کس چز کے اوریر کھوڑی کی جا کہا گئی بالائی منزلیں کس چز کے اوریر کھوڑی کی جا کہی گئی ہیں گئی جا لائی منزلیں کس جز کے اوریر کھوڑی کی جا کہی کی جا گا گئی کہا لائی منزلیں کس چز کے اوریر کھوڑی کی جا کہیں گی ۔

### الثا ابسرام



د بی کی سب سے اوکچی عمارت و کاس بینار ہے ۔جب برعارت بنی ا وراخبار میں اس کی خرجھی توخركايبلانفظ يرتفا: "شركى ٢١ منزله عارت تيار بوگى " ظاہر ك كمارت اس طرح نهيں بني كه اسس كى ٢١ دي منزل سب سے پہلے بن كركھ وى بہوگئى ہو عارت كى تعميركا كام اس كى بنيا دسے شروع مہوا ، بھر ہو تے ہوتے می سال میں اوریک منزل تک بہنیا ۔ مگر خرکی ترتیب میں" ۲۱ منزل "کالفظ سب سے بہلے تھا۔ اخباروں میں نبر مرتب کرنے کا یہ طریقہ رائے ہے۔ اس طریقہ کو صحافتی اصطلاح بین شکّت محکوس بالسااحام (Inverted Pyramid) کہتے ہیں معنی خبرکواس کی اصلی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے سے بجائے اللی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا۔ کوئی واقعہ جوہماری زندگی میں بیش آیا ہے وہ ایک فطری ترتیب سے بیس آتا ہے ۔اس کی ایک ابتداموتی ہے۔ بھردرمیانی اجزارسا منے آتے ہیں راس کے بعداس کا خری اور انتہائی جزر وفوع میں آتا ہے۔ یہ واقعہ کی فطری ترتیب ہے۔ مگر اخباری رایدر مرکومعاللہ کی واقعاتی ترتیب سے دل جیسی نہیں ہوتی ۔اس کے بیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ فوراً کوئی بڑی سی بات کہد کرقار تین کی توجه این طرف مائل کرے ماسی گئے جب وہ خبرکہ مرتب کرتاہے تو وہ اس کی ترتیب کو الٹ دنیا ہے۔اصل واقعہ کا

جو جزر بالمک آخر ہیں بیش آیا تھا اس کو وہ آغاز میں رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد بیوری خبر بیان کرتا ہے۔ گویاکہ "اہرام" کے بننے کی ترتیب خرکی صورت اختیار کرتے وقت اللے جانی ہے ۔ اخباری ربورٹراسیا اس لے کرتا ہے تاکہ وہ بہلے ہی مرحلہ میں نا ظرین کی توجرا پی طرف تھینے سکے۔

«الشاا برام» اخبار كصفحات بس بن سكتاب مكروه زمين يرتنبي بن سكتا - اسى طرح مكّت كُستَفنبل كاقلعهى التى سمت سے صرف الفاظ كى دنيا بين كھڑاكياجا سكتا ہے وہ حقيقت كى دنيابين وجو دمين بين أسكتاء اكرآب كتعبيرات كي فظى مهم حيلانا ب تووه ايك "عبد آفرس" اعلان يالي "تاريخ ساز" اجلاس ك ذرىعيه آخرى منزل سے می شروع ہوسکتی ہے۔ گرکوئی واقعی تعمیراس کے بغیرمکن نہیں کہ ابتدائی مقام سے اپنے

كام كاآغازكياجائية

الفاظ بولنے والا اپنے پہلے ہی جملہ میں آخری منزل پرچھیلانگ لگاکر برکہ سکتا ہے دوشہری بیس منزلہ عارِت تيار موكى " لفظ لولنے وائے كے لئے موقع ہے كدوہ السينے "عمل" كوا خرى مرحلہ سے شرورَ كرے يگر بوتخص ایک حقیقی واقعہ کوظہور میں لانا چاہتا ہواس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کوابتدار سے نفر وع كريه وه آخرى منزل سے اینے سفركا آغاز نہیں كرسكتا -

## آغازنیجے سے

ایک شخص حس کی دار تھی میں سفیدی آجگی تھی ،رکر وٹنگ آفس میں داخل ہوا "مجھے سیا ہی کی حیثیت سے بھرتی کر کیے ہے "

" مگرتھاری عمر کیا ہے " سرچنٹ نے پوچھا۔

دو با ستحد سال،

"تم اچی طرح جانتے ہو کہ باسٹے سال کی عمر سپاہی بننے کے لئے بہت زیادہ ہے "
د سپاہی کے لئے یہ عمرزیادہ ہوسکتی ہے " آدمی نے کہا " گرکیا آپ کو کسی جنرل کی ضرورت نہیں ایک انگریزی رسالہ دمئ ۱۹۸۲) میں ندکورہ داقعہ چھپا ہے اور اس کا عنوان طنزیہ طور بران لفظوں میں قائم کیا گیا ہے ۔۔۔۔ اویرسے آغاز:

Starting at the top.

ایک شخص جنرل کے عہدہ سے اپنی فوجی زندگی شردع کرنا چاہے تو وہ کہ جی ایسا نہیں کرسکتا۔
یہی معاملہ عام زندگی کا ہے۔ یہاں کسی کے لئے چھلانگ ممکن نہیں رجس طرح درخت کا آغازیج سے ہوتا
ہے اسی طرح زندگی کی تعمیہ کا آغاز بھی ابتدائی نقطہ سے ہوتا ہے۔ آخری نقطہ سے آب اپنی زندگی کا
آغاز نہیں کرسکتے۔

تجارت روبید نگانے سے شروع ہوتی ہے نہ کہ نفع کمانے سے و اکثری تعلیم محنت سے شروع ہوتی ہے نہ کہ جیت فران کی تعمیر بنیا دسے شروع ہوتی ہے نہ کہ جیت دالے سے دکھانے کا آغاز فصل بونے سے ہوتا ہے نہ کہ دسترخوان لگانے سے دکارخانہ کا آغاز مشیر کی فراہمی سے ہوتا ہے نہ کہ تیار مال بینے سے وغیرہ

اسی طرح اجتماعی معاملات بیس آغازیبال سے ہوتا ہے کہ افراد کے اندرمقصد کا شعورا بھارا جا سے ان کومختی اور دیانت داربنایا جائے ،ان کے اندر برداشت ادر انتحاد کی صلاحیت بیدا کی جائے۔ قوم کے افراد میں ، قابل کی ظرحت کو ان سے ان سے اندر برداشت ادر انتحاد کی صلاحیت بیدا کی جائے۔ قوم کے افراد میں ، قابل کی ظرحت کی ان صلاحیت کی جائے۔ قوم صرف ناکامی پرختم ہوگا۔ اس قسم کی قومی تغیر کی مثال بامکل امیسی ہوگا۔ اس قسم کی قومی تغیر کی مثال بامکل امیسی ہوگا۔ اس طسرت سے پہلے جیست کھولی کوششش ۔ ایسی چھت ہمیشہ اٹھانے والے کے سربر گرتی ہے۔ اسی طسرت افراد کی تعمیر سے پہلے قومی اقدام صرف ناکامی اور بربادی پرختم ہوتا ہے۔

## برمى جھلانگ كب

امریکی خلاباز آرمسر انگ (Neil Armstrong) نے جولائی ۱۹۹۹ میں پہلی بار چاند بر قدم رکھا تھا۔ جب وہ اپنی خلاتی مشین کے ساتھ چاند برا ترا تو امریکہ کے مشن کنٹرول کواس کے یہ الفاظ موصول ہوئے : یہ ایک آدمی کے لئے ایک چھوٹا قدم ہے مگرانسا بنیت کے لئے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے :

That's one small step for a man, one gaint leap for mankind.

ان کا ۳۱۰۰ ٹن کا ایالو ۱۱ ایک عظیم دیومعلوم ہوتا تھا۔ دہ ۳۹ منزلہ عمارت کے برابر ادی کا ۱۹۰۰ منزلہ عمارت کے برابر ادی کا تھا۔ اس کے اندر آ تھ ملین برزے تھے اور ۹۱ انجن نصب تھے۔سب سے اوپر وہ چھونی سی مشین (Columbia) تھی جس کے اندر خلابازوں کو بیٹھ کر اپنا سفر طے کرنا تھا۔

فلائی مثین نے اوپر بلند ہوکر ڈھائی گھنٹ ڈین کا چکرلگایا۔ اس کے بعداس کی رفتار ۲۰۰۳ میل فی منٹ ہوگئی۔ اس مثین کا نیج اوپر بک میل فی منٹ ہوگئی۔ اس مثین کا نیج اوپر بک تمام حصہ برزوں سے بھرا ہوا تھا۔ فلا بازوں کے بیطنے کے لئے مشکل سے آئی جگتی جنتی ایک ٹیکسی میں ہوتی ہے۔ بالا خر فلا باز چاند بر اتر ہے۔ و ہاں سے ۲ ہم پونڈ مٹی لی۔ انہوں نے چاند کی سطح پر انہوں نے دو سری چیزوں نے چاند کی سطح پر انہوں نے دو سری چیزوں کے ساتھ اپنے قدموں کا نشان بھی چھوڑ اجو و ہاں تقریبًا نصف ملین سال تک باقی رہے گا۔

اتنی زیادہ تیاریوں کے بعدوہ چوٹاقدم اٹھایاجاسکا جس کانیتجہ ایک بڑی چھلانگ ہو۔

## ابتدائی تیاری

طکطائل انڈسٹری میں ایک اصطلاح استعال کی جاتی ہے جس کونٹیگی مل (Pretreatment) کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی کیڑے کو ضروری کا رروائیوں سے اس قابل بہنا ناکہ وہ ایکھے مرحلہ کے عمل کو قبول کرسکے ۔

کیرے کو اگر ربگناہے توضروری ہے کہ پہلے اس کی صفاتی کی جائے۔ اس کواس قابل بنا یا جائے کہ وہ رنگ کو پوری طرح بچر جی طور پر صاف نہ ہمویا رنگ کو جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ندگ کئی ہو تو ربگ اس پر اچھی طرح نظا ہزنہیں ہوستنا۔ اندا ندہ کیا گیا ہے کہ ربیجے ہوئے بیروں کے ، ، فی صد نقائص صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ ان پر بیٹ کی مل شھیک طور بر نہیں کیا گیا تھا۔

پیشگی تیاری کایہ اصول انسانی معا لات کے لئے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ گیرسے کے معاطہ کے لئے۔
اگر ہم اپنے اقدام کا اچھانیتجہ و کیفنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اقدام سے پہلے متعلقہ تیب اریاں بھی صرور
سکل کرلیں۔ ابت دائی ضروری تیا ریوں کے بغیر جوات دام کیا جائے گا اس کا انجام اس کیٹرے کا سا ہو گا
جو پری طریع منظے کے بغیر رنگائی کے مرحلہ ہیں واض کر دیا جائے ، بلکہ بٹاید اس سے بھی زیا وہ برا۔

اگرآباعلی صحافت وجود بی لانا چاہنے بیں توضوری ہے کہ آپ کے پاس انٹرسٹری ہو۔ کیونکہ انٹرسٹری ہی انٹرسٹری ہی اخبارات کوخوراک فرام کرتی ہے۔جس قوم کے پاس انٹرسٹری نہیں، اس کے پاس صحافت مجی نہیں۔

اگر آپ الکشن کے موقع پر اپنے ووٹوں کی طاقت استعال کرنا چاہتے ہیں توضوری ہے کہ اس سے پہلے آپ کے اندراتحاد پیدا ہو دیکا ہو۔ آگر آپ کی صفوں ہیں اتحا دہمیں ہے تو آپ کے ووط منتشر ہوجائیں گے وہ کوئی سیاسی طاقت مذہن کیں گے۔

#### ملّت كادرخت أكانے كے لئے

سابق صدرام مکیجان الهن کنیڈی نے ایک بارلاوٹے (Lyautay) کا حوالدیتے ہوئے اس کا اپنا ریک قصنبقل کیا کھا ۔ اس کے الفاظ بہتھے:

(1) once asked (my) gradener to plant a tree. The gardener, objected that the tree was slow growing and would not reach the maturity for a hundred years. (1) replied: "In case there is no time to loose, plant in the afternoon ......."

Chartered Accountant (Supplement) New Delhi, June 1979

یس نے ایک بار اپنے باغبان سے ایک درخت کا پودا لگانے کے لئے کہا۔ باغبان نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ
یہ درخت بہت دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اوراس کو بورا درخت بننے میں ایک سوسال لگ جائیں گے۔ میں نے
جواب دیا: اسبی حالت بیں توہم کو بائکل دفت عنائع نہیں کرنا چاہئے۔ تم آج ہی دویہ بعداس کا بودالگا دو۔
ملت کی تعمیہ۔ روتر فی ایک طویل المدت منصوبہ سے فردا وراجمانا کی سطح پربے شمار اسباب
فراہم کرنے کے بعدوہ وقت آرتا ہے جب کہ ملت اپنی بوری شان کے ساتھ زندہ ہوا ور وہ ایک طاقتور قوم کی
جفیت سے زمین براہی جگہ حاصل کرے۔ مگر جب اس فتم کامنصوبہ بیش کیا جاتا ہے تو کہنے والے فوراً کہ دیتے ہیں:
یہ قوبڑا لمبامنصوبہ ہے۔ اس کو بورا ہونے میں سوسال لگ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہما را جواب مرن ایک ہے:
یہ توبڑا لمبامنصوبہ ہے۔ اس کو بورا ہونے میں سوسال لگ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہما را جواب مرن ایک ہے:
یہ توبٹو ایس ایک لمحہ کے لئے بھی اپنا وقت کھونا نہیں چاہئے۔ ہم کو چاہئے کہ ہم آن ہی بہا فرصوت میں
وین " درخت" نصیب کرویں۔

ایک طافتور درخت ہمیشہ "سوسال" ہی ہیں تیار ہوتا ہے۔ اس لئے ہوتخص طافتور درخت کامالک بنناچا ہتا ہوا ہوا سے کے بیائے ہے۔ کہ سوسال ہیں ہی ہیں تیار ہوتا ہے۔ اس لئے ہوتخص طافتور درخت کامالک "درخت ستیدگرہ " فنروع کردے۔ یاکسی میدان ہیں ہم ہوکر" ہاغ ملت زندہ ہاد" کے نوب لگانے لگے تو یہ ایک احمقان حرکت ہوگئے۔ اس کا واحدا نجام صرف یہ ہے کہ دہ ایک احمقان حرکت ہوگئے۔ اس کا واحدا نجام صرف یہ ہے کہ دہ اس وفت کو مزید صنائع کر دے جو درخت اگانے کے لئے اس کو قدرت کی طرف سے حاصل تھا۔ آپ کے پاس مکان نہوا ورآپ سطرک پر کھوے ہوگئے۔ ان کا نے کے لئے اس کو قدرت کی طرف سے حاصل تھا۔ آپ کے پاس مکان نہوا ورآپ سطرک پر کھوے ہوگئے۔ ان کا نے کے لئے اس کو قدرت کی طرف سے حاصل تھا۔ آپ کے پاس مکان اس طرح ملت کا نام کے کر کچھ لوگ سیاسی ستوبرہ بازی کرنے لگیں تواس سے آپ شہرمیں ایک مکان کے مالک تنہیں ہوسکت کہ زمین پر بیتی اللے والے اس کے دربیہ بڑے برجش الفاظ کے ذربید آن کا نا گا یک بیڈال کوشان دار کام با بیوں کے آسمان پر بینجا سکتا ہے۔ مگرا پر تھی قبل کے دربیہ بڑے برجش الفاظ کے ذربید آنا کا نا گا یک بیڈال کوشان دار کام با بیوں کے آسمان پر بینجا سکتا ہے۔ مگرا پر تھیتی دافتہ کو طهور میں لانا ایسا صبر آز ما کام ہے جو طویل منصوبہ بندی افرسلسل جدوجہ دے بنے می می نہیں۔

## سيبرهي نهركه لفط

«معرجود و منزل نکمیں سیرهی سے بینیا ہوں مذکر لفظ سے "ایکٹیلر ماسٹر نے کہا " ایک اچھاکوٹ تیار کرناکوئی آسان کام نہیں ہے - کوٹ تیار کرنے کالپر راعل اتنا ہیجیدہ ہے کہ کوئی شخص کافی معلومات اور تجرب کے بغیراس کو تخوبی طور پر ایخام نہیں دے سکتا ۔ ہیں نے اس راہ ہیں ایک عمرصرت کی ہے ۔ اس کے بعدی ٹیکن ہوسکا ہے کہ ہیں سنہ میں سلائی کی ایک دکان کامیرا بی کے ساتھ چلا سکوں ۔"

شیلر ماسٹرنے اپنی گہائی بناتے ہوئے کہا کہ اولاً بین نے ایک شیلر ماسٹری شاگر دی کی ۔اس کے بیہاں پاپنے سال تک کوٹ کی سلائی اور کٹائی کا کام سیکھتا رہا ۔ پاپنے سال کی مسلسل محنت کے بعد ہیں اس قابل ہوگیا کہ ہیں ایک عام سیکھتا رہا ۔ پاپنے سال کی مسلسل محنت کے بعد ہیں اس قابل ہوگیا کہ ہیں ایک عام کوٹ میں سیت تھا۔ مرجب ہیں نے اپنی دکان کھول کر کام سروع کیا تومعلوم ہوا کہ ایک ہیں ہوتا ہے اور کھی کوٹ کو سیخے والے شخص کے مسائل ہونا چاہئے ۔ جراز دی کاجمائی ڈھا پنے انکہ الگ ہوتا ہے اور کھی کوٹ کو سیخے والے شخص کے اپنے جو کوٹ میں بین گابک کے اپنے جمائی ڈھا پنے کے مطابق ہونا چاہئے ۔ جبانچ جو کوٹ میں تیار کہ ان اور کوٹ میچے یہ آتا۔ اس تجربہ کے بعد ہیں اس متی جربہ چاہ کہ ان اس میں گابک کے کہ بنا وٹ (انا ٹوٹی) کے اچھے مطالعہ کے بغیر بین امکن ہے کہ ہیں ایک معیاری کوٹ تیار کرسکوں ۔ میں ایک گرچوب تھا۔ ہیں ۔ فیا ناعدہ انا ٹوٹی کام مطالعہ سے میں مطابعہ میں مجھے کو مزید بانچ سال لگ گئے۔ اس طرح دس سال کی محت کے بارے ہیں ہوری معلومات حاصل کیں ۔ اس مطالعہ میں مجھے کو مزید بانچ سال لگ گئے۔ اس طرح تیار کرسکتا ہوں کہ ہیں میں میں مورخ دیا میں برخ بی کوٹ ہیں کوٹ کم ہوری کہ ہو ہوں کا بھی جو میں میں اس طرح تیار کرسکتا ہوں کہ ہیں کوٹ کہ ان ہو کہ کوٹ ہیں کہ ہوت کی بات میں باتوں بھی میں اس طرح تیار کرسکتا ہوں کہ ہیں کہ وٹ کا نابے ہیں بیار اس طرح تیار کرسکتا ہوں کہ ہیں کوٹ کیا نابے ہیں بیار اس کوٹ جو دو تھی ایک کے لئے بہت کی باتیں بطور تود جانی برتی ہوتو دو تھی ایک سائری کوٹ تیار کروٹ تیار ک

#### . تنگی میں وسعیت

ایک آدمی فے شہر میں عینک کی دکان کھوئی۔ عیتک بیچنے والوں کوا پنے گا ہوں کی سہولت کے گئے آنکھ کے تشکہ سے عینک بھ کے تسٹ کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ آدمی ایک ہی جگہ اپنی آتھوں کی جانج کرائے اور وہیں سے عینک بھی لے لے یہ لے لے یہ گراس آدمی کی وکان نشسٹ کی صرورت کے لئے چھوٹی تفی ۔ آنکھ کے نشسٹ میں دور کی نگاہ جانچنے کے لئے اصولاً کہ افٹ منے فاصلہ سے بڑھو ایا جا تا ہے، جب کہ اس دکان ہیں صرف اس کے نصف کے بقدر گنجائش تھی۔ یعنی گا کہ کو پھانے کی جگہ سے لے کر دیوار تک کا فاصلہ شبکل ہ فیٹ بنتا تھا۔

«نوف کوشیش کران ماره نشاکریس گے " دکان دارنے اپنے دوست کے سوال کے جواب میں کہا۔
دوست نے اس سے پوچھا تھا کہ تم انی جھوٹی دکان میں آٹھوں کے شٹ کا انتظام کیسے کروگے۔ دکان دارنے بتا با
کہ بڑھانے والے حروف کا چارٹ جس دیوار پرشکا ہو، اس کے باکل سانے دوسری دیوار براگر آئیندلگا دیاجائے
اور شسٹ کرانے والے کو اسل چارٹ کے بجائے آئینہ کے مکس میں بڑھوایا جائے تو بڑھنے والے تخص اور بڑھی
جانے والی جیزے درمیان کافاصلہ خود بخود دگنا ہوجا آ ہے۔ آدمی کی نگاہ پہلے وفٹ کافاصلہ طے کرکے آئینہ کو
دیمیتی ہے۔ پھر آئینہ کی مدد سے اس کی نگاہ مزید وفٹ کافاصلہ طے کرے چارٹ تک کہنچتی ہے۔ اس طرح کل اٹھا اُڈ
فر ہوجاتے ہیں۔ دکان دارنے ایسا ہی کیا۔ جھوٹی دکان کے با وجود اس کے بیاں آنھوں کے تشسٹ کا ویسا ہی
انتظام ہوگیا جیسا بڑی دکانوں میں مونا ہے۔

یں اصول زندگی کے ہرمعاملہ میں جسپاں ہوتاہے۔ آپ کے مواقع اگر کم ہوں ، آپ کے لئے پھیلنے کا دائرہ اسکتے ہیں۔

منگ ہوتو ما یوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی عقل کو استعمال کرکے اپنے "نوفٹ "کو "ناظمارہ فٹ" بناسکتے ہیں۔

آپ کا مکان چھوٹا ہوتو دو منزلر بناکر اس کو دسیع کرسکتے ہیں۔ آپ کے پاس سرمایہ کم ہوتو دیانت داری کا شوت دے کراس کی خلاف کرسکتے ہیں۔ آپ کی ڈگری معولی ہوتو خوش اخلاقی کے ذریعہ اس کو زیادہ کارا مربنا سکتے ہیں۔ اس کی خلاف کرسکتے ہیں۔ سیاسی ایک کے خریعہ اس کو زیادہ کارا مربنا سکتے ہیں۔ سیاسی ایک کے خروا فع نہیں ہیں تو حکمت کا طریقیہ اختیار کرکے اپنے حریف کو قابو میں لاسکتے ہیں۔ سیاسی افت دار میں آپ کو کم حصد ملا ہے تو اقتصادی میدان میں نرقی کرکے اپنے آپ کو آگے ہے جاسکتے ہیں۔ تعداد کے اعتبار اختیار کی ساتھ ہیں۔

مرجیویی « دکان ، بڑی دکان بین کتی ہے۔ کوئی دکان اسی وقت تک چیوٹی ہے جب تک وکان دار نے اس کو بڑھانے والی حکمت کو استعمال نہ کیا ہو۔ بڑھانے والی حکمت کو استعمال کرنے کے بعد اس دنیا میں کوئی دکان چیوٹی دکان نہیں ۔

## آئی عقل جانور کوهی ہوتی ہے

قران سائدم کے دوبیوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بھائی نے خصدیں آکردوسرے بھائی کوتس کردیا۔ یہ کسی انسان کے قتل کا پہلا واقعہ تھا۔ قاتل کی جھریں نہ آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ اس وقت اللہ نے ایک کو ابھیجا۔ اس نے مرے ہوئے کو سے کواس کے سامنے " دفن "کبا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنچے سے زبین کھو دی اور مردہ کو سے کواس کے اندر رکھ کرا ویر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قاتل بولا: افسوس سے مجے ربیہ بین اس کو صبیبا بھی نہ ہوسکا کہ اپنے کھائی کی لاسٹ کو زبین میں جھیانے کی تدبیر کرتا ( مائدہ ) نیس انسانی کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے اب تک برا رفوا یہ کر دیا ہے کہ وہ جوانات میں سے سے کھوان کو " بھیج کر" ہم کو مہاری زندگی کے بارہ میں سبتی دیتا ہے۔ کہ ان استی میں ہمارے آئے کے وہ اس قسم سے واقعات سے اپنے لئے سبتی ہے۔ یہ ال ایک پرندے کا واقعہ تھا کہ عبر میں ہمارے آئے کے لئے بہت بڑا سبتی ہے۔

آبابی نے جیت کی تکوئی میں گھونسلا بنایا۔ گھونسلامٹی کا تھا۔ نرا درما دہ دونوں تھوٹری تھوٹری گیائی اپنی ہوپئے میں لائیں اور اس سے گھونسلا بنایا۔ کھونسلامٹی کا تھا۔ اب ابابیل نے اس کے اندرانڈا دے دبا۔ ایک روز ابابیل کا جوڑا گھونسلے بر بنجھا ہوا تھا ، چارا نڈے اور دوا بابلیل کا جوڑا گھونسلے کے لئے نا قابل برداشت نابت ہوا اور دہ مکوئی سے جھوٹ کرنچے گر بڑا۔ انڈے ٹوٹ کربر با دہوگئے۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں ابابیلیں پوری جھت میں چار دل طرف اٹرسی ہیں۔ وہ جھت کی مکر پول بی بیل میں ابنے ایک گھونسلے کو لئے زیادہ محفوظ جگہ تلاش کررہی تھیں۔ بالا خواسخوں نے اپنے لئے ایک ایسی جگہ بال ہو بیں ابنے ایک گھونسلے کو زیادہ میں میں ابنی تھی۔ بالا خواسخوں نے اپنے لئے ایک ایسی جگہ بال ہو غریموار ہونے کی وجہ سے گھونسلے کو زیادہ میں میں ابنی تھی۔

# فرد کی سطیر

ایک شخص بائیسکل پرسفر کرر با تقا۔ اچانک اس کا بریک جام ہوگیا۔ وہ از کرسائیکل ساز کے
پاس گیا۔ مسا فرکا خیال تقاکہ جس معت م پر اس کا بریک جام ہوا ہے ، سائیکل ساز اسی مقام پر ہاتھ
لگاکر اس کو درست کرے گا۔ مگر سائیکل ساز بے ہمقوری کی اور بالکل دوسر سے مقام پر بھو نکنا سنروع
کر دیا۔ مسافر ابھی اپنی جیرت کا اظہار بھی نہیں کریا یا تقاکہ مستری نے کہا " بس تھیک ہے ، ہے جائیے "
انگلے کمی سائیکل اپنے مسافر کو لیے ہوئے دو بارہ سے لیک پر دوڑر ہی تھی ۔

یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اکثر ایسا ہوتاہے کہ آدمی ظام ری اسباب کو دیکھ کرسمجہ لیتا ہے کہ خرابی یہاں ہے۔ وہ اسی مقام پر بھونک پیط نشروع کر دیتا ہے۔ مگر خرابی دور بہنیں ہوتی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خرابی کی اصل جرط کہیں اور ہوتی ہے اور جب یک اصل جرط کی اصلاح نہ کی جائے۔ خرابی کی اصب لاح نہیں ہوسکتی ۔ کی اصب لاح نہیں ہوسکتی ۔

مثلاً قوم کے اندراتحاد مہیں ہے۔ اس کے ساتھ ظلم ہورہاہے۔ بوگ آبس کے اختلاف میں عفر ول سے مل جاتے ہیں۔ ان کی کوئی اجتماعی آ واز نہیں ہے ، وغیرہ - ان مظاہر کو دیکھ کر ایک شخص کے اندر کھی کرنے کا جذبہ اٹھا ہے اوروہ فوراً اجتماع اور کنونشن کی اصطلاحات میں سوچینے لگتا ہے۔ اس کو کام بر نظرات ہے کہ قوم کے افراد کو جمع کر کے بُرجو سن تقریریں کی حب نیس ۔ رزولبوشن یاس کے مانیس ۔ وغرہ -

گریہ سئلہ کا حل نہیں۔ یہ گویا علامتوں پر محنت کرناہے۔ حالاں کہ اصلی حل یہ ہے کہ سبب
پر محنت کی جائے۔ زندگی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بظام کہیں اور پیدا ہوتا ہے اور اس کے
علی کاراذ کہیں اور ہوتا ہے۔ مثلاً قوم کے اندراگر اتحا دہنیں ہے تو اس کا سبب افٹ رادک
بر انجادی ہوگی۔ ایسی حالت میں آپ " اتحاد کا نفرنس "کرکے لوگوں کے اندر اتحاد بیدا نہیں
کرسکتے ۔ پہلے فردگی سطح پر اتحاد بید ایسے نے اس سے بعد قوم کی سطح پر ایسے آپ انجاد بیدا
ہوجائے گا۔ اس دنیا کا قانون یہ کے کہیں " بھل " پر محنت کرنے والے کو بھل مہیں ملتا۔ یہاں
پھل مرف وہ شخص یا تا ہے جس سے " نہے " پر محنت کرنے والے کو بھل مہیں ملتا۔ یہاں
پھل مرف وہ شخص یا تا ہے جس سے " نہے " پر محنت کرنے والے کو بھل مہیں ملتا۔ یہاں

# رخ کی کی کی

ایک مغربی مفکرنے کہاہے ۔۔۔ کا میابی کے راستہ کی اکثر رکا دلوں کوتم نے دور کرایا ہے اگرتم نے بیان ایا ہے کہ مفن حرکت ادر صحح رخ برحرکت میں کیا فرق ہے:

You've removed most of the roadblocks to success when you've learnt the difference between motion and direction.

ہرسرگرمی بنظ ہرسرگرمی معلوم ہوتی ہے۔ آب اپنی کاڑی مطلوبہ منزل کی سمت میں جلارہے ہوں یا منزل کے بانکل الٹی سمت میں اپنی گاڑی دوڑا رہے ہوں ، دونوں حالتوں میں دیھنے والوں کو گاڑی کیسال طور برحرکت کرتی ہوئی نظرآ ہے گی۔ مگردونوں میں اتنا زیا دہ فرق سے کہ ایک حرکت آپ کو ہرآن منزل سے دور۔ سے تربیب کردی ہوگی اور دوسری حرکت ہرآن منزل سے دور۔

انفرادی زندگی کامعاملہ ہویا اجتماعی زندگی کا بہیشہ بہضرورت ہوتی ہے کہ حالات اور دسائل کا جائزہ کے کراس کے مطابق میسی حرف پر سفر شروع کیا جائے۔ ایساسفر دیر یا سویر منزل بر بہنچ کر دہتاہے۔ اس کے بھکس اگرا مل شب طریقہ پر ایک دوڑ جاری کردی جائے توانسی دوڑ صرف نقصان اور بر با دی پرخست م ہوگی۔ پرخست م ہوگی۔

اکٹرلوگ ایساکرتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیرایک کام شروع کر دیتے ہیں یا دقتی جذبات کے اٹر سے کوئی کارروائی کرنے بلی اوراس کے بعد جب اس کاکوئی نتیج نہیں نکلتا تو دوسروں کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے صندا ورتعصب کی دجہ سے ایسا ہوا۔ حالاں کہ اگر وہ گہرائی کے ساتھ سوچیں تواس کی وجہ صوف یہ تھی کہ اضوں نے بچھ نہ کچھ کرنے کو کرنا سمجھ لیا۔ حالانکہ کرناصرف وہ ہے جو درست طریقہ پر اور درست سمت میں کیا جائے نہ کہ درست اور نادرست کا کھانط کئے بغیر بس یوں ہی ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیا جائے۔

اکٹرایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ناکا می کے لئے دوسروں کو الزام دیتا ہے۔ حالاں کہ دوسروں کو اس کے خلاف ہوموقع ملا وہ اس لئے ملاکہ اس نے غلط رخ سے اپنا سفر جاری کیا تھا ، اگر اس نے صحح رخ سے اپنا سفر شروع کیا ہوتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ کوئی اس کے راستہ میں صائل ہوجا ہے۔ وہ اسس کے کامیا بی کے سفر کونا کا می اور بربادی کا سفر بنا دے ۔

# براكام كرنے والے

دنیابیں ہمیشہ دوقتم کے انبان ہوتے ہیں۔ ایک وہ انبان جس کا حال یہ ہو کہ وہ جو کہے کرے اس کی قیمت مع اصافہ کے وصول کرنا چاہے۔ دو کسرا انسان وہ ہے کہ وہ جو کچہ کرے اسے بھول جائے۔ اسے اپنے کیے کاکوئی معاوصہ منطے نب بھی وہ کوئی شکایت اپنے دل میں نہ لائے۔ اس کی نسکین کا سامان یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو مفصد میں لگائے ہوئے ہے نہ یہ کہ اس کو اس کے عمل کا فوری معاوصہ مل رہا ہے۔

بہلی قیم کے لوگ بھی ایسان ہیں اور دوسے ری قیم کے لوگ بھی ایسان ۔ مگر دولوں ہیں اتسازیا دہ فرق ہے کہ نظام ری صورت کے سوا دولوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ۔ بہلی قیم کے لوگ حرف بازار چلاتے ہیں ۔ بہب کہ دوسے ی قیم کے لوگ تاریخ بناتے ہیں ۔

یہی دوسری قیم کے لوگ النانیت کا اصل سے مایہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی بڑا کام کرنے

کے بیے ہمیشہ اس کی صرورت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مل کرکام کریں۔ جب اس طرح لوگ طنے ہیں توکسی

کوکم ملتاہے اور کسی کوزیا دہ۔ کوئی کر بڈط بیا تاہے اور کوئی ہے کر بڈط دہ جا تاہے ۔ کسی کا استقبال

ہوتا ہے اور کوئی دیکھنا ہے کہ وہ نظرانداز کی جارہ ہے۔ یہ صورتِ حال بالکل فطری ہے۔ یہ فرق ہمیشہ
بین آتا ہے ۔ خواہ وہ کوئی عام تحریک ہو۔ یاکسی سینیبر کی تحریک ہو۔ ایسی حالت ہیں متحدہ کوئٹ ش

کو باتی رکھنے کی واحد قابل عمل صورت صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو مجمول جائیں اور صرف ابنی

ذمہ داری کو یا در کھیں ۔

اس مزاج کی صرورت مرف اس لیے بہیں ہے کہ اجتماعی جدوجہد میں کچہ لوگ ہے معاوصنہ رہ جلتے ہیں ۔ بلکہ اس لیے بھی ہے کہ طف والا معاوصنہ اکمر اُ دمی کے اپنے اندازہ سے کم ہوتا ہے۔ چنا نجہ معاوصنہ طف بربھی وہی تمسام شکایتیں بیدا ہوجاتی ہیں جو اسس وقت بیدا ہوتی ہیں جب کہ سرے سے کوئی معاوصنہ نہ ملا ہو۔

بڑا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کاحال بہ ہوکہ ان کاعل ہی ان کا معب وصنہ بن جائے۔ ابنی ذمہ داری کو عجر لورطور پر اداکر کے ان کو وہ خوشی حاصل ہو جو کسی شخص کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کے کام کے نتیجہ میں اس کو کوئی بہت بڑا انف م حاصل ہوجائے۔

# اسقلال اسقلال

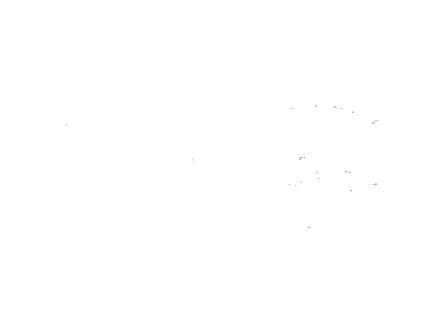

# لگا تارک

کیونٹ جین کے سابق چرمین ما وُرے تنگ نے ایک دلیب جینی کہانی تکھی ہے۔
برانے زملنے میں جین کے شالی علاقہ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف می ۔ اس بوڑھے آدمی کی مشکل یہ می کہ اس کے دروارنے کے ساستے دواویخے اوسیخ بہاڑ کھڑے ہوئے سے ۔ ان بہاڑ کھڑے ہوئے تھیں ۔
بہاڑ کھڑے ہوئے سے ۔ ان بہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کے گھر میں کبھی نہ بہو بختی تھیں ۔
ایک دن اس بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اوران سے کہا کہ آ ڈیم اس بہا ڑکو کھو دکر بہاں سے جا دبن تاکہ سورج کی کرنیں ہارے گھر میں بلاروک ٹوک دافل ہو سکیں ۔ بوڑھے آدمی کے براوس سے جا دبن تاکہ سورج کی کرنیں ہارے گھر میں بلاروک ٹوک دافل ہو سکیں ۔ بوڑھے آدمی سے کہا : میں یہ جا نتا تا تا کہ تم ایک بے دقون آدمی ہولیکن مجھے یہ گان نہ تھا کہ تم اتنازیا دہ بے عقل ہوگے ۔ آخریہ کیسے ممکن ہے کہ نے بہاں سے جا دو ۔

بوڑھے آدمی نے نہایت سنجدگی کے باتھ جواب دیا : نمہاراکہنا درست ہے۔ لیکن اگر میں مرگیا تواس کے بعد میر سے بیٹے ، اور بھر ان کے مرسے تواس کے بعد ان کے بیٹے ، اور بھر ان کے مرسے کے بعد ان کے بیٹے ، اور بھر ان کے مرسے کے بعد ان کے بیٹے ۔ اس طرح کھدائی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ نم جانتے ہو کہ بہاڈ آئندہ اور زیادہ برط نہیں ہو جائیں گے ۔ ہرمزید کھدائی ان کے جم کو کم کرتی رہے گی ۔ اس طرح آج کے دن نہیں توکسی انگلے دن یہ میں بہت ہمارے گھرکے سامنے سے دور ہو چکی ہوگی ۔

یہ کہانی بہت خوبصور ن سے ساتھ بتارہی ہے کہ بڑی کامیابی کے بیے ہمیشہ بڑا منصوبہ درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا بیں کوئی بڑی کامیابی حاسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوبڑے منصوبہ کے بیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان تمام تفاضوں کو پوراکر ناچاہیے جوایک بڑے منصوبہ کومسلل چلانے کے بیے ضروری ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ماکل کے مقابلہ بیں ان کے حل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور حل ہمیشہ لامی دور اگر آپ حل کی اسکیم کونسل درسنل چلاسکیں تو آپ ہر پہاؤکو کا طلسکتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کرسکتے ہیں۔ جوشخص نگا تار عمل کرنے سے تیار ہواس کے بیے کوئی پہاڑ بہاؤ نہیں اور کوئی دریا دریا نہیں۔

# بروقت كاسوال مے ندكة قيمت كا

آکسفورڈ بینیورٹی ۱۱۶۱۱ عیل قائم ہوئی۔ اس کے ہرے ہرے لان ساری دنیایں مشہورہیں۔ایک امریکن کرورٹی نے اس کے ہرے ہرے کان ساری دنیایی مشہورہیں۔ایک امریکن کرورٹی نے اس کے لان دیکھے تودہ ان کو مہت بیندا گئے۔انھوں نے چاہا کہ ایسا ہی لان ان کی کو تھی ہیں ہی ہو۔ «ایسالان کتنے ڈالر میں تیار ہوجائے گا "اکھوں نے آکسفورڈ کے مالی سے لیے تھا۔

«مفت میں " مالی نے سنجید گی کے ساتھ جواب دیا

« وہ کیسے "

« اس طرح کرآپ اپنی زبین کو بھوار کریے اس پر گھاس جا دیجئے ۔ جب گھاس بڑھے تو اس کو کاطے کر ا دیرسے دولر بھیر دیجئے ۔ اسی طرح پاپنے سو ہرس ٹک کرتے رہنے رجب پاپنے سوسال پورے ہول گے تو ایساہی لان آپ سے پہاں تیب ارم وجائے گا۔ یہ وقت کا سوال ہے نہ کہ قیمت کا۔"

شام کے وقت سورج آپ کے اوپر غروب ہوجائے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیمینا جاہیں تو آپ کو پوری رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ رات کا وقفہ گزار ب بغیر آپ دوبارہ صبح کے ماحول میں آنکھ نہیں کھول سکتے۔ آپ کے پاس ایک نیچ ہے اور آپ اس کو درخت کی صورت میں دیمینا چاہتے ہیں تو آپ کے گئاس کے سوا چارہ نہیں کہ 70 سال تک انتظار کریں۔ اس سے پہلے آپ کا بیج ایک سرم زوشا داب درخت کی صورت میں کھڑا نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح قدرت کے تمام داقعات کے ظہور کے لئے ایک سرم زوشا داب درخت کی واقعہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ظہور طرح قدرت کے تمام داقعات کے ظہور کے لئے ایک " وقت "مقررہے۔ کوئی واقعہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ظہور میں نہیں آتا۔

وقت سے مراد وہ مدت ہے حس میں ایک طرق عمل جاری ہوکرائی تکیبل کو پہنچیا ہے۔ قدرت کے بور سے نظام ہیں ہی اصول کارفرماہے۔ انسان کے سوا بقید کا کنات میں یہ اصول براہ راست خدائی انتظام کے بحت قائم ہے احدا نسان کو اپنے ارادہ کے تحت اس کو اپن زندگی میں اختیار کرناہے۔ کا کنات اپنے بورے نظام کے ساتھ انسان کو یعملی سبق دے رہی ہے کہ واقعات کے ظہور کے لئے وہ کون سی حقیقی تدبیرہے حس کو اختیار کرکے آدمی اس دنیا میں کا میاب ہوسکتا ہے۔

شخصی زندگی کی تعمیر کا معاملہ ہویا قرمی زندگی کی تعمیر کا ، دونوں معاملات میں انسان کے لئے واحد صورت یہ ہے کہ دو «آغاز" سے ابنا سفر چاری کرے اور مطلوب مدت سے پہلے نینچہ دیکھنے کی تمنا نہ کرے ۔ ورنہ اس کا انجام اس مسافر کا ہوگا جو ایک دوڑ تی ہوئی ٹرین میں بیٹھا ہو اور اسٹیشن کے آنے سے بہلے اسٹیشن پر اِترنا چاہے ۔ ایسامسافر اگر دفت سے پہلے اپنے ڈبہ کا در وازہ کھول کر اتر ٹرے نواس کے بعد وہ جہاں پہنچے گا وہ قبر ہوگی نہ کہ اس کی مطلوب منزل \_\_\_\_ ہرکا کیا بی سب نیا دہ جو چیز مانگنی ہے وہ دفت ہے۔ مگر کا میا بی میں وہ قبر ہے وہ دفت ہے۔ مگر کا میا بی کی بی وہ قبر ہے وہ دفت ہے۔ مگر کا میا بی کی بی وہ قبر ہے وہ دفت ہے۔ مگر کا میا بی کی بی وہ قبر ہے جو آدمی دینے کے لئے نیار مہیں ہونا۔

# يتفركاسق

واجستھان کا ایک طالب علم ہائی اسکول بین نسیل ہوگیا۔ دوسرے سال اس نے بھرامتحان دیا۔ مگر وہ دوبارہ نیل ہوگیا۔ دوبارہ نیل ہوگیا۔ اس کے بعدجب اس کا تنیسرے سال کا نتیجہ آیا ا دراس نے دیکھاکہ وہ ابھی فیل ہے تواس کو سخت دھکا لگا۔ وہ اتنا بنرار ہواکہ گھرسے بھاگ نکلا۔

علتے جلتے وہ ایک گا دس کے کنارے پہنچا۔ اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے دیجھا کہ ایک کواں ہے جس پر کچھ عوزیں اور بھے پانی بھرر ہے ہیں۔ وہ کنویں کے پاس پہنچا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے ۔ مگر وہ اس سے این منظر دیکھا دمنظر نبط ہر چھوٹا ساتھا مگر وہ اس سے اتنامنا شرعوا کہ اپنی پیاس بھول گیا۔ اس کواچا نک محسوس ہوا کہ اس نے یانی سے زیادہ بڑی ایک چیز پالی ہے۔

اس نے دیجھاکہ کا وُں کے لوگ بو پانی بھرنے کے لئے ک<sup>ور</sup>یں بہاتے ہیں ، عام طور بران کے ساتھ دو عدد مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑے کو وہ کنویں کے قرمیب ایک ہتھ رپر رکھ دیتے ہیں اور دو مرے گھڑے کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں۔اس نے دیجھا کر میں متبھر میر گھڑا رکھا جاتا ہے وہ گھڑار کھتے رکھتے گھس گیا ہے۔

"گھڑامٹی کی چیزہے" اس نے سوچا" گرجب وہ باربار مبت دنوں تک ایک جگر کھا گیا تواس کی رگڑ سے بنچر گھس گیا - استقلال کے ذریع مٹی نے بچھر کے ادبر فتح حاصل کرلی مسلسل عمل نے کمز در کوطافت در کے ادبر غالب کر دیا ۔ بچھراگر بیس برابر محنت کروں توکیا بیں امتحان بیس کا میاب نہیں ہوسکتا ۔ کیا کوشش کے اصفافہ سے بیس ابنی کی برتا بو نہیں یاسکتائی

یرسوپ کر بجا گئے ہوئے طالب علم کے قدم رک گئے ۔ وہ اوٹ کراپنے گھروائیں آگیا اور دوبار ہ تعلیم میں ابن محنت مشروع کر دی۔ اگلے سال وہ پوتنی بار ہائی اسکول کے امتحان میں بیٹھا۔ اس بار نتیجہ چرت انگیز طور پرخت کھا۔ اس کے برجے اتنے اچھے ہوئے کہ وہ اول ورجہ میں پاس ہوگیا۔ تبن بار ناکام ہونے والے نے بی کوشش میں نمایاں کامیا بی مصل کی ۔ بیٹھر کا میس نو بوان کی زندگی کے لئے اتنا اہم تابت ہوا کہ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جو طالب علم ہائی آسکول میں ساسل ناکام ہوکر بھاگا تھا وہ اس کے بجد اس فرسٹ آنے لگا۔ بہاں تک کہ ایم اے بین اس نے اپ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک اسکالرسٹ پراعل تعلیم کے لئے بیرونی ملک میں گیا۔ اور وہاں سے داکٹریٹ کی ڈکری ماس کی۔

یه کونی انوکها داقعه نبکی جوصرت ایک گا وُل میں بیش آبا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہرجگہ ایسے " پیھر" موجود ہیں جوآدمی کو زندگی کا سبت دے رہے ہیں جو ناکامیوں بیں سے کامیاب بن کرنگنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندرنصیت لینے کامراج ہو تو دہ ا بنے قریب ہی ایسالیک " پیھر " پالے گا جو خاموسٹس زبان میں اس کو وہی بینیام دے رہا ہو جو نذکورہ نوجوان کو اپنے بیھرسے ملاتھا۔

#### خودجانناپر تاہے

طائمس آف انگریا (۱۸ جولائی ۱۹۸۳) میں ایک دلیب قصیت انع ہواہے۔ ہندستان کے ا یک لیگررون کانا م درج نہیں ) ۵۰ واپین فرانس گئے۔ یس میں ان کی ملاقات ایک فرانسی لیے در سے موئی جو حکمرال گالسٹ یارٹی سے تعلن رکھتا تھا۔ اخبا رگی رپورٹ کے مطابق ہندستانی لیڈر اور فرانسیسی لیٹررکے درمیان گفتگو کاایک حصرحب ذیل کھا:

> "Is there anything in particular you would like to do in Paris." Asked the Gaulist.

"I am a great admirer of de Gaulle." replied the Indian visitor. "I should like to make a courtesy call on him."

"But he is dead, sir." "What? Nobody told me in India during the briefing."

"They must have presumed you were aware of it. He died four years ago."

فراسیسی بیدرنے یو چیاد کیاآی بیرس میں کوئی خاص چیزسی ندکریں گے ،، ہندستانی بیرر نے جواب دیا « میں جنرل ڈیگال سے بہت شائز ہوں اور میری خواہسٹس ہے کہ ان سے ملا قات كروك "كيفوالے نے كہا " مگر حباب ان كاتوانتقال موكيا" ہندستانی بشرينے كها الكرا، ہندستان میں فرانس کے حالات بتاتے ہوئے توکسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی، کہنے والے نے دوبارہ كها در انفول نے فرض كيا ہو گاكة باس كوجائے ہيں۔ جزل ديكال جارسال بہلے مرحكے ہيں،، برایک شال ہے جس سے انداز ہوتاہے کہ ہربات بتائی نہیں ماسکتی۔ صروری ہے کہ آدى تو دكھ بالوں كوچك نے سننے والااگر بچاسس نيصد بات جائنا ہو تواس كو بقيہ يجاس في صدر بات بنائى جاسكتى ہے۔ اگر دەنصف بات بہلے سے زجان جيكا ہو توبقيه نده في و د نہ جان سكے گا خواه وہ بات کتنی ہی معقول ہوا ور کتے ہی زیادہ دلائل کے سب تھا س کو سیش کر دی جائے۔ آج کسی سے کئے کہ " فنسال کھلاڑی نے سنجری بنائی "تووہ فور اُسجھ لے گا کہ اس سے مراد کر کیٹ کے ایک سورن ہیں۔ مگر بہ کہنے کہ " قوم کی ترقی کے لئے ایک پیری ى جدوج بدر كارب " تو اس كوكوني نهيس عجمة ا- كيون كه تعير قوم كے معامله ميں سوساله جدوحهارہے کوئی وافعت نہیں ۔

#### کامیا بی پندره سال میں

ایک صاحب ایک بڑی کے کارخانہ میں معولی ملازم تھے روہاں ایخوں نے بیڑی کے کارویا رکے تمام "گر" سیکھ کے اوراس کے بعد اپنا الگ کام کر لیار انھوں نے پانچ ہزار روپے سے اپنا کام تروع کیا تھا مسلسل محنت کے تقریباً بپروگ سال گزار نے کے بعد این الگ کام کر لیار انھوں نے پانچ ہزار روپے سے اپنی کہانی بتاتے ہوئے ایخوں نے کہا ۔۔۔۔ سال گزار نے کے بعد ان کا بہت بڑا کارخانہ ہوگیا۔ ایک روز اپنے دوستوں سے اپنی کہانی بتاتے ہوئے ایمنوں نے کہا۔ بیک موجودہ حالت تک ایک جس طرح بجد بندرہ سال میں جوان ہوتا ہے۔ میں اپنی موجودہ حالت تک ایک دن میں نہیں ہی تھے میں مجھ کو بندرہ سال لگ گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہرکام "بندرہ سال" بی میں پورا ہوتا ہے بنواہ دہ انفرادی ہویا ابتماعی ۔ تواہ دہ کوئی کاروبار ہویا تی خدمت ہو۔ جولاگ یہ بمجھتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی شخہ ہوسکتا ہے کہ جوفرا کا مباب کردے وہ فوش خیالیوں کی دنیا ہیں رہتے ہیں۔ یہ ہیک چھیلا نگ لگا کو اور ممنزل تک پہنچ جا کو" قواعد سے لیا کے شیخے جملہ ہے ۔ مگرزندگی کی حقیقتوں کے اعتبار سے یہ یہ جونی انفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس کی دافعات کی دنیا ہیں کوئی قیمت نہیں ۔ گلاکٹن نگھ Dleun Cunningham وہ میں اگیا اس سے یہ ہو ایک میں کی دور کا بیمین بنا ۔ دہ جس اسلول میں بڑھور ہا تھا اس میں اگر گئی کہ وہ آگ کی لبیٹ ہیں آگیا اس موجود کی معرورت ہے ۔ مگر گلائن کنگھ کی معذوری نے اس کے اندر چلنے اور دور ٹر نے کہا تھا کہ ایک میں اس کے تابی بنا نے کے لئے ایک معجزہ کی صفرورت ہے ۔ مگر گلائن کنگھ کی معذوری نے اس کے اندر چلنے اور دور ٹر نے کا ایک نیا شون طرح کی مستقبی شروع کر دی ۔ اس کے ہوئے کہ اس کے اس کے دار وہ مان کی رس رہ جب اس کے ہا کہ رہ دی دور اس کے در تر سے دیک کر کھسٹنے کی مستقبی شروع کر دی ۔ تد ہر کا میاب دہی ۔ جب اس کے ہا کوئ زمین پڑھنے کے قابی ہوگئے تواس کی ہمت بندھی اب اس نے میں اس نے بیا تواس کی ہمت بندھی اب اس نے کے قابی ہوگئے ۔ اس کے دور اس نے ایک کر تی ہوئے اور دور ٹر نے تھیلے تمام دیک در قرار کر تھیلی کر دور اس کے بیا اور ایک میں ہوئی ۔ اس کے تواس کی ہمت بندھی اب اس کے جواب اس کے دور اس کی بندرہ سال کے تابی ہوگئے ۔ اس کے دیدا س نے ایک مقابلہ میں حصد دیا اور ایک میں کی دور کے تھیلے تمام دیکار ڈوٹو کر اس کی بندرہ سال "کی سے نی میں ہور کا کہ جی ہیں ہوئی ۔ اس منزل کی بہنچنے میں اس کے " بندرہ سال "کی گئی کی کے ۔ یندرہ سال دورہ می کوئی ہورکا کہ دورہ وارکا جمیدی ہوئی ۔ اس کے "بندرہ سال "کی کے ۔ یندرہ سال دورہ دورگل جیمین ہیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا ہیں "بندرہ سال" کے بنیرکوئی کامبابی ممکن نہیں۔ نی الفورندائج کا لیے برجوسی سب سے زیادہ فادر ہے وہ اللہ ہے۔ مگراللہ نے اپنی دنیا کا نظام نی الفورندائج کی بنیا در پنہیں بنایا ، صرف اس لئے تاکہ انسان کو عبرت ہو اور وہ لاحاصل کوششنوں ہیں اپنا دفت صفائع نرکے۔ فداکی دنیا ہیں دات دن بے شاروا فعات ہورہے ہیں۔ مگرسب کچے حد درجہ مسکم قوانین کی بنیا دیر ہوتا ہے۔ بہاں ایک گھاس ہی ایسی نہیں جونوش فہی کی زمین پر کھڑی ہوا در ایک جیونی ہی نہیں ہو حقائق کونظرا نواز کرکے زندہ ہو، پھریہ کیسے مکن ہے کہ انسان کے لئے فداکا قانون بدل جائے۔ کامیابی کی واصد شرط "سنی" ہے بعنی وہ کوسٹسٹس کرفا جوم طلو بہقصد کے لئے قانون اللی کے تعت مقدرہے۔ یہ اصول دنیا کی کامیابی کے لئے ہے اور ہی آخرت کی کامیابی کے لئے۔

# متقل اراده

کسی مفکرکا قول ہے: " لوگوں میں طاقت کی آئی کی نہیں جتنی متقل ارادے کی "یہ ایک واقعہ ہے کہ اکثر لوگوں کے اندرصلاحیت پوری طرح موجود ہوتی ہے ۔ گراس کا فائدہ وہ صرف اس لئے نہیں اٹھا یاتے کہ وہ استفلال کے ساتھ دین تک جد وجہ رنہیں کرسکتے۔ اور کسی واقعی کامیابی کے لیے لمبی جروجہ وفیلہ کن طوب برصروری ہے ۔ اگر اً ب اپنی کوسٹ شوں کا کوئی مطوس اور مفید نتیج بدر کھنا چا ہتے ہیں تو بہلے دن یہ ہوج کہ اگر اُب کے اندر اُ تنظار کی طاقت نہیں ہے توائی کو اپنے کہ اندر اُ تنظار کی طاقت نہیں ہے توائی کو اپنے لئے کہ ایک کا راز ایک لفظ میں یہ ہے ۔ جتنازیادہ انتظار اُتی ہی ذیادہ ترتی ۔

قوی زندگی الا تعمیر تھوڑے سے وقت بی جی ہوگئی ہے اور اس کے لئے زیاد ہدت جی درکار موتی ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ سقم کی توسیت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر فوری جوش بید اکر نامقصور ہے۔ اگر محض متی نوعیت کے کسی وقتی ابال کو آپ مقصد سمجنے کا علی ہیں بتلا ہیں۔ اگر عوامی نفییات کو ایسیل کرنے والے نعرے لگا کر تھوڑی دیر کے لئے ایک بھیڑی کر لینے کو آپ کام سمجنے ہیں۔ اگر ملسوں کی دھوم کا نام آپ کے نزدیک توم کی تعمیر ہے نواس تسم کی قوی نغیر اگر اتفات سے اس کے حالات فراہم موسکتے ہوں ، آٹا فا نا ہو سمجن ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم کی تعمیر سے زیادہ قیادت کے اس مجموعی اس طرح کے شوروشسر سے قوتی طور پر کچھ قائمین کو نو ضرور فائدہ ہوجا ہے۔ مگر انسانیت کے اس مجموعی تسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم ہا لمت ہمتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھتے تو اس قیم سے مسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم ہا لمت ہمتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھتے تو اس قیم سے طریعے گویا ایک قیم کا استحصال ہیں جن سے فائدہ اس اعتبار سے دیکھتے تو اس قیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کو گوٹی نا دانی کی نبایر یا ذاتی موصلوں تکمیل کے لئے مقدر اس کے ناز دی نبایر یا ذاتی موصلوں تکمیل کے لئے اس اعتبار کے تا میں اس کے ناز دی نبایر یا ذاتی توصلوں تکمیل کے لئے اس اعتبار کے تار دی تاہد کو مسلسل کو اس کے ناز دی نبایر یا ذاتی کو صلوں تکمیل کے لئے متبال کو تاہدا ہیں۔ اس اعتبار کا میاب نبی ہے۔ جس کو گوٹی نا دانی کی نبایر یا ذاتی موصلوں تکمیل کے لئے مقتبال میں۔

اگریم واقعی قوم کی تعمیر زاچاہتے ہیں توہم کو تجولانی طور پر لمبامنصور چاہتا ہے۔ نفوری مدت اگانے اسٹے ہیں نذکہ کروں کی بیل جانے۔ بیر ابک ایسا کام ہے جولازی طور پر لمبامنصور چاہتا ہے۔ نفوری مدت میں اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی سے شرایسے نعرے سکا تاہے تووہ یا تواس کی سادہ لوی کی دلیل ہے یااس کی استحصالی فرمبنیت کی۔ اور اگر کوئی قوم ایسی ہے جو لمجے انتظار کے بغیرا بن تعمیر و ترتی کا قلعہ بنا بنا یا دکھنا چاہتے ہوات کوئی قوم ایسی ہے جو لمجے انتظار کے بغیرا بن تعمیر و ترتی کا قلعہ بنا بنا یا دکھنا چاہتے ہوات کوئی توم اس کو جات کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی قوم ایسی جو لمجے انتظار کے بغیرا بن تعمیر و ترتی کا معمد بنا بنا یا دکھنا چاہتے ہوات کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی قوم ایسی کی دلیل ہے تواس کوجان لینا چاہئے کہ ایسے کلانے میں دور کی تواب کی دلیل ہو کی تو کی دلیل ہو کے دلیل ہو کی تواب کی دلیل ہو کہ اور کی تواب کی دلیل ہو کہ ایسے کو کی دلیل ہو کے دلیل ہو کی تواب کی دلیل ہو کیا تواب کی دلیل ہو کی تواب کی دلیل ہو کی تعمیر کی دلیل ہو کی تواب کی دلیل ہو کوئی تواب کی تواب کی دلیل ہو کی تواب کی تواب کی دلیل ہو کی تواب کی ت

#### دوسوسال

الا ایک ایک انگریز الخ نبر اسے گلیسگوآیا-اس کے پاس دوسوپو ٹدتھے اور ایک لکوٹ کا پرسی اس نے اس کے ذرائیہ ایک اخبار جاری کیا-ابتدارًاس کا نام نظا گلیسگوایڈ ورٹائزر کرٹ کا پرسی اس نے اس کے ذرائیہ ایک اخبار جاری کیا-ابتدارًاس کا نام نظا گلیسگوایڈ ورٹائزر کا سے (Glasgow Herald) کے نام سے مشہور ہے ۔اور اس کی موجودہ اشاعت روز انہ چار لاکھ ہے ۔ اس کے اجرار پر اب دوصد یا س مشہور ہے ۔اور اس کی موجودہ اشاعت روز انہ چار لاکھ ہے۔ اس کے اجرار پر اب دوصد یا س مشہور ہے۔

اس کابانی جان مننز (John Mennons) ہرقسم کے ناموافق حالات سے دو چارتھا۔ البتہ ایک میسر کے الفاظیں ایک چیز اس کے پاس افراط کے ساتھ موجو دتھی۔ وہ بھت اسس کا اتھا ہ جوسٹس (Limitless enthusiasm) اتھا ہ جوش اس کے لئے مرکمی کا بدل بن گیا۔ اس نے ایک ایسے اخبار کی بنیا در کمی جود وسوسال سے مسلسل جاری ہے۔ درمیان میں شرکار کے درمیان زبر دست اختلافات بھی پیدا ہوئے مگر وہ ہمت اور صبر کے ساتھ ملے کرلئے گئے۔

جوا خبار دوسوسال پہلے لکڑی کے پرلیں ہیں ہاتھ کے علی سے چھاپا گیا تھا وہ آج تام کاتما م آلوشیک مشبنوں کے ذریعہ تیار کیا جا اس میں حروف کیوز نہیں کئے جاتے اور نا وہ الے اب موتا ہے۔ مشبنوں کے ذریعہ بلید وہ لیزر شعاس ہوتے ہیں۔ کا غذا ہے آ ب جھپ کر نکلتا ہے۔ وہ اپنے آپ موتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بغد ل بنا ور بنڈل کے اوپر لوپی تھیں لیٹیا جاتا ہے۔ اور بھر فریسیج فریپارٹمنٹ میں بہنچا دیا جاتا ہے۔ دور ایک میں ہوتے ہیں اور بنڈل کے اوپر اوپی تھیں لیٹیا جاتا ہے۔ اور بھر فریسیج فریپارٹمنٹ میں بنزوری اور ان میں ہوتے ہیں اور بنڈل کے اوپر اوپی تھیں اور ان ان میں ہوا کہ اس دور ان مذکورہ انگریزی اخبارچوں کہ برابر دوسوسال سے جاری ہے۔ اس لئے یہ مکن ہوا کہ اس کی ترقی کے میں ہوتی اور انتا عتی ترقیب اس کی تاریخ کا جزر بن جائیں۔ وہ اس کی ترقیب سے ذریعہ نی ترقیب اس موتی میں میں میں بند ہوگیا ہوتا تو د شیب سے برقسم کی ترقیب اس ہوتیں مگر ندکورہ اخب ار ان ترقیوں میں حصد دار بنے کے لئے موجو د ہوتا ۔

موجودہ دنیامیں کوئی کام " دو دن " یں انجام نہیں پاتا۔ اس کوکرنے کے لیے" دوسو سال " درکار ہوتے ہیں۔ مگر دوسو المنصوبہ ی کمیل کے لئے دوچیزوں کی منرورت ہے۔ جوش علی اور استقلال ۔ ان دوچیزوں کے بغیریہاں کوئی بڑی ترتی مکن نہیں۔

#### ہار مان لینا

امریکہ کے ایک شخص نے ۱۹۸۱ میں سجارت کی - اس میں وہ ناکام ہوگیا۔ ۱۸۳۲ میں اس نے ملکی سیاست میں حصہ لیا مگر و ہال بھی اس نے شکست کھائی - ۱۸۳۸ میں اس نے دو بارہ تجارت کی - اس بار بھی وہ اپنی تجارت کو جلا نے میں ناکام رہا۔

۱۹۸۱ میں اس کے اعصاب جو اب دے گئے - ۱۹۸۸ میں وہ دو بارہ سیاست میں داخل ہوا – اس کوامید تھی کہ اس بار اس کی پارٹی اس کوکائز س کی ممبری کے میں داخل ہوا – اس کوامید تھی کہ اس بار اس کی پارٹی اس کوکائز س کی ممبری کے نامزد کر دے گئے۔ اس کانام پارٹی کے امید وارد ان کی فہرست میں نہیں آیا - ۵۵ مامیں اس کو پہلی بارموقع ملا کہ وہ سینٹ کے امید وارد و بارہ سینٹ کے انگشن میں ہارگیا – ۱۸۵۸ میں وہ دو بارہ سینٹ کے انگشن میں کھڑا ہوا اور دو بارہ شکست کھائی ۔

یہ باربار ناکام ہونے والاشخص ابراہام لنکن (۲۵–۱۸۰۹) تھاجو، ۱۸۹۰ میں امریکہ کا صدرمنتخب ہوا۔ اس نے امریکہ کی تعمیریں اتنابڑا کام کیا کہ آج وہ نئے امریکہ کا معمار سمجھا حاتا ہے۔

ابراہام منکن کو امریکہ کی قومی اور سیاسی تاریخ بیں اتنامعزز نام کیسے ملا اور وہ اسس اور فرہ اسس اور فرہ اسس اور فرہ اس کا جواب بہ ہے اونے مقام تک کس طرح بہنچا ، ڈاکٹر نارمن ونسٹیم کیا جائے :

He knew how to accept defeat.

حقیقت پسندی زندگی کاسب سے بڑار از ہے اور ہار ماننا حقیقت پسندی کی اعلیٰ ترین قسم - ہار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حقیقت واقعہ کا اعترات کرلیں کہ آپ ووسروں سے آگے نہیں ہیں بلکہ دوسروں سے بھے ہیں - بالفاظ دیگر ا آپ جہاں فی الواقع ہیں دہیں نظری طور پر اپنے آپ کو کھڑا مان لیں - ہار ماننے کے بعد آدمی فور اُاس حیثیت ہیں ہوجا آ ہے کہ وہ اپنا سفر نثر وع کرسکے ۔ کیونکہ سفر بمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ نی الواقع ہیں نہ کہ وہاں سے جہاں ا

#### حقيقت ليسندى

باغ نگانے کا کام" باغ کانفرنس "سے شروع نہیں ہوتا۔ بلکہاس طرح شروع ہوتا ہے که ایک ایک بودے کودہ حالات فراہم کئے جائیں جن میں وہ اپن ذاتی ایجا وُک صلاحیت کو برروئے کار للے اور درخت کی صورت میں تر نی کمرکے ہاغ کے مجبوعہ کا جز ربن جائے۔

بهی طریقه ملت کی تعمیر کابھی ہے ، ملت کی تعمیر دراصل افرا دکی نعمیر کا نام ہے۔ ایک ایک فردکو باشعور بنانا ، ایک ایک فرد کی چین موئی فطری صلاحیتوں کو بید ارکزے اس کو حقیق انسان کے ورج بریجانا ، ایک ایک فرد کے اندریہ اصاس بدا کرنا کہ وہ دوسرے بھائیوں کے لئے مسلینے بغیرا بیخ ترقیاتی اسکانات کوظہور بیں لانے کی جدوجہ کرے ۔ اسی تم کے عمل کا نام لت کی تعبیرے۔ اس كے سواج كھے ہے وہ بن فائدہ شوروغل ہے۔ اس سے زیادہ اور كھے نہيں۔

یہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ یہاں کھی ایسا نہیں ہونا کہ آدی کے لئے بےروک ٹوک مواقع کھلے موسے موں اورمیدان بیں اس کا کوئی حربیت موجود نہ ہو۔ ابیا تہمی اس زبین برکسی کے لئے ہواا ور نہ آج کسی کے لئے ایساموسکتا ہے۔ زندگی حقیقة کاوٹوں کے درمیان سے اپنے کئے راستہ نکالنے کا نام ہے مذکر کاوٹوں کی غیر موجودگی ہیں بے خون وخط دو التے کا۔

تا رہ بخ کامطالعہ سطرے بیب تا تاہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا آغاز مہینہ رکا وٹوں اور مشکلوں کے درمیان کرنا پڑتاہے ،اس طرح تاریخ پہی تابت کرتی ہے که رکا وٹیں خواہ کتنی ہی زیادہ ہوں، ہمیشہ دی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے جس سے چل کروہ اپنی منزل پر بہنے سکے ۔ تگریہ راستہ الخبس اوگول کے لئے ہے جوراستہ کے سب دمقامات پرسر مذمکرائیں بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لئے کوئی "درہ" الماش کرے آگے برط هجائیں۔

بھِر تاریخ پہلی نابت کرتی ہے کہ حادثہ خوا ہ کتنا ہی بڑا ہو،اس کی تلافی کی صورت بھی انسا ن کے لئے جمیشہ موجود رہت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی افت یاحا دنٹرانسان کے لئے اس امکان کوخمتر نہیں کرتا کہ وہ دو بارہ زیا دہ بہترمنصوبہ کے ساتھ اپنے عمل کا اُ غازکرے اور کھوئی ہوئی چیز کو ا دویارہ نے اندازے حاصل کرلے۔

جو کچھ کی دوسرے انسان کے پاس ہے وہی آپھی حاصل کرسکتے ہیں بشرطیکہ آپ اس راز کو جان بی*ں کساس دنیا ہیں جو کچیکن کو* ملتا ہے حقیقت بیندا زجد وجہدسے لمتا ہے رنتمنا وُں اورخُوش خیالیوں ۔

# دوسرول كالحاظ

کیب بیل داجرس بولٹری کے عالمی شہرت یا فتہ اہم ہیں۔ پولٹری (مرغ بانی) پر ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: بڑے پیما نہ کی کامیاب پولٹری فارمنگ بڑی حد تک ایک مزاجی کیفیت کا معامل ہے ۔ کوئی شخص جو چیڑ لیوں اور جانوروں کے بے شفقت کا جذبہ نہ رکھتا ہو وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ پولٹری فارمنگ کے بیسخت اور صبر آزما فتم کا روٹمین کا کام اس کام میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ پولٹری فارمنگ کے بیسخت اور صبر آزما فتم کا روٹمین کا کام کوم روز کرنے کے عادی نہ ہو، اور وہ بھی بغیراس امید کے کبھی اس میں انقطاع یا تعطیل کا دن آسکتا ہے ۔

Success is a matter of cooled decisions, without constant hovering and changing of the mind, acute observation, initiative, and unremitting attention to a vast amount of petty details.

A.C. Campbell Rogers, Profitable Poultry Keeping in India and the East, D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1959, p. 223

کامیا بی ایک طندے فیصلول کامعاملہ ، بغیراس کے کہ آدمی إدھر اُدھر مرائے یا ذہن کوبد ہے۔ گہرانی کے ساتھ متاہدہ ، استدام ، اور جیولی حجوثی تفصیلات کی بہت بڑی نقداد برمسلسل اور غیر منقطع توجہ ۔

# موقع صرف ایک بار

کالج کے ایک برانے استاد کے ایک جملہ نے مجھے بہت متاثر کیا ۔۔۔ "زندگی صرف ایک بارلاتی ہے "
انھوں نے کہا۔ دہ اپنی زندگی پر تبصرہ کررہے تھے "دیں بی ایس سی کر کے ملازمت میں لگ گیا تھا۔ ایم ایس سی نہیر
کیا۔ اب کتنے اچھے اچھے چانس میرے سامنے آتے ہیں۔ گرییں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ صرف اس لئے
کم مبرے یا س ماسٹرڈ گری نہیں۔ اگر آب کے پاس اعلیٰ لیاقت نہیں ہے تو آپ اعلیٰ مواقع سے فائدہ اسٹھا نے
سے بھی محروم رہیں گے "

بہتبھرہ ہمارے سماح کے تقریبًا ۹۹ فی صدوگوں پرصادق آتا ہے۔ ابتدائی عراضان کے لئے تیاری کی عربے۔ مگر بیشترافراد اس عمرکو بوری طرح استعمال میں نہیں لاتے روہ اپنے بہترین وقت کو سے مشاغل میں میں اور کام کرنے کا وقت آجا تا ہے۔ اب وہ مجبور ہوتے میں کہ کمتر تیباری کے ساتھ علی زندگی کے میدان میں داخل ہوجا ئیں۔ وہ چاہنے کے با وجود زیادہ ترتی نہر بیں کر کمتر تیباری کے ساتھ علی زندگی کے میدان میں داخل ہوجا ئیں۔ وہ چاہنے کے با وجود زیادہ ترتی نہر کی اس کریاتے ۔ ان کو ساری عمراس طرح گزار نی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ان کی صلاحیتوں کے لئے جو آخری امکان مقدر تھا اس سے بہت کم امکان تک وہ پہنچ یا تے ہیں۔ وہ محرومی اور ناکامی کے احساس کے تحت زندگی گزار تے رہتے ہیں ، یہاں تک کہ اس مواتے ہیں۔

اگرآب كمتر تيارى كے سانفرندگى كے ميدان بين داخل ہوئے بين تواس دنيا بين آب اپنا بھر بور حصد نہيں پاسكتے، اور جوايك بار محروم رہا وہ گويا ہميشد كے لئے محروم رہا كيونكد \_\_\_\_\_ زندگى صرف ايك بار ملتى سے، بار بار نہيں ملتى ـ

پھر ہرایک کے لئے سخت ہے۔ گر سچر اس شخص کے لئے نرم ہوجا آ ہے جس نے اس کو قور نے کا اوز ار فراہم کر فیا ہو۔ میں صورت ہر معاملہ میں پیش آئی ہے۔ اگر آپ لیا قت اور اہلیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہوں تو ہر حبکہ آپ اپناتی وصول کرکے رہیں گے۔ اور اگر لیا قت اور اہلیت کے بغیر آپ نے زندگی کے میدان مدافل ہوں تو ہر حبکہ آپ اپنا تی وصول کرکے رہیں گے۔ اور اگر لیا قت اور اہلیت کے بغیر آپ نے اس دنیا ہیں اس کے سوا اور کچھ شہیں کہ اپنی مفرد صندی تلفی کے خلاست فرا دو احتجاج کرتے رہیں۔

ماحول سے امید ہذر کھنے بلکہ اپنی محنت اور بیافت بر کھردسہ کیجئے، آپ کو کھی ماحول سے شکایت نہ ہوگ ۔ ماحول کی شکایت در اصل ماحول سے زیادہ خو داپنی نالائق کا اظہار ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ مطلوبہ تیاری نہیں کی تقی جوماحول سے اپناحق وصول کرنے کے لئے ضروری ہے ۔

# جھوٹی بڑائی

ایک صاحب کا قصہ ہے۔ ان کے دا داکامی بابتا جریجے۔ مگر بعد کو ان کی تجارت ختم ہوگئ۔ والد اور والدہ کا بجین میں انتقال ہوگئے۔ مذکورہ صاحب کے حصہ میں باپ دا دا کا مال تو بذا یا البتہ یہ احساس انتیس وراثت میں ملاکہ " میرے باپ دا دا بڑے آدمی کھنے ،،

دہ ابھی ہو بوان سے کہ انھیں معلوم ہواکہ قصبہ کے ڈاک خانہ میں پوسٹ مین کی جگہ خالی ہے۔

وہ درخواست دے کر پوسٹ مین ہو گئے۔ لوگوں نے انھیں متورہ دیا کہ تمہاری تعلیم صرف آ تھویں کلاس تک

ہوئی ہے، تم کوسٹ ش کرکے ہائی اسکول کرڈالو۔ اس کے بعدتم آسانی سے مقامی ڈاک خانہ میں پوسٹ ما سٹر

ہوجاؤئے۔ اس کے ساتھ کچھ گھر کی کھیتی ہے۔ دولوں کو طاکر آس انی سے تمہاری صرورت پوری ہوتی رہ

گی۔ گران کے جھوٹے فخر کی نفسیات اس میں رکاوٹ بن گئی کہ وہ کسی کا متورہ مانیں ۔ مزیدیہ ہواکہ

جوٹی بڑائی کے احساس کی بنا پر اکثر وہ ڈاک خانہ کے کارکنوں سے لرط جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز

مفول نے یوسٹ مارٹر سے جھگڑا کر لیسا اور کام چھوڈ کر چلے آئے۔

پوسٹ آفس کی ملازمت جھوڑ ہے بعد وہ بے کار پڑے رہے۔ یہ کوئی دور سراکام کیا اور اس کے ذریعہ جھوٹ نہ تعلیم حاصل کی۔ ان کامشخلہ صرف یہ رہ گیا کہ اپنی فرضی بڑائی کے تذکر ہے کریں اور اس کے ذریعہ جھوٹ سکیں حاصل کرتے دہیں۔ ملازمت جھوڑ ہے کے بعد کھیتی سے کام چلتا رہا جس کو وہ بٹائی پر دیئے ہوئے سکین حاصل کرتے دہیں ۔ ملازمت جھوٹ ہے ۔ اب مسائیل نے پریٹان کرنا منٹر وع کیا۔ تاہم ان کی جھوٹی بڑائی کا حساس دوبارہ اس میں رکا وٹ بنا رہا کہ وہ ابنی غلطی تیلیم کریں۔ وہ اپنے درشت داروں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار منٹم راکر ان سے لڑنے نے گراس غیر حقیقت پندا مذرویہ نے صرف ان کی بربا دی میں اصاف کی بال تک کہ ان کا ذمنی تو ازن خراب ہوگے۔

موجوده دنسی حقیقتول کی دنیاہے۔ پہال حقیقت سے مطابقت کر کے آپ سب کچھ عاصل کرسکتے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقت سے مطابقت بذکریں تو آپ کو کمچھ بھی نہیں ملے گا۔ خدا کی اس دنسی المیں جھوٹی بڑائی سے زیادہ بے معنی کوئی جیز نہیں۔ یہاں جھوٹی بڑائی سے زیادہ تب اہن یوئی ذہنیت نہیں ۔

# برواشت برواشت

|  |    | Many Andreas Constitution of the Constitution  |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | κ, | ALES (B) - POO POOR A ROCKERSHING EMISTRE SERVICE AND A PROPERTY OF THE PROPER |
|  |    | THE TAXABLE AND THE TAXABLE PROPERTY OF THE TAXABLE PROPERTY OF THE TAXABLE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    | We make the second of the seco |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# صبرايب مثبت عمل

عام طور پرید سمجها جا تاہے کہ صبر ایک منفی عمل ہے گرید سراسر فلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک مثبت عمل ہے بلکہ وہ مثبت عمل کہ بنیا دہے ۔ کیوں کہ صبر کے بغیر اس د نیا بیں کوئی مثبت عمل نہیں کیا جاسکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اطرا ون عرب کے رکبیوں اور بادشا ہوں کے نام دعوتی نطوط روانہ کیے ۔ آپ کا یہ عمل واضح طور پر ایک مثبت عمل تھا۔ مگر اس مثبت عمل کی قیمت صبر کھی۔ اس سے پہلے ایک وصبر کرنا بڑا۔ اسس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ وہ حالات بیب دا ہوں جن میں مذکورہ قسم کا مثبت عسل انجام دیا جاسکے۔

یہ ایک معلوم بات ہے کہ رئیبوں اور با درت ہوں ہے نام پخطوط صلح حدید بید کے بعد روانہ کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام صلح حدید بید سے پہلے بھی ہوں کتا تھا ۔ بھرآب نے اس کوصلح حدید بید کے بعد کیوں انجام دیا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلح حدید بید سے پہلے آپ جنگ وقت ال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے۔ صبح وشام دشمنوں کے حملہ کاخطرہ لگار ہتا تھا اور آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ساری توجہ دفاعی کا مول میں خرج ہور ہی تھی ۔ ایسے عیر معت دل حالات میں حکم الوں کے نام دعوتی مہم کا منصوبہ بن نا اور اس کی تعبیل کرنا عمل اللہ سخت دشوار تھا۔

صلح عدیدیہ حقیقة مسلمانوں اوران کے دشمنوں کے درمیان دس سال کا ناجنگ معساہدہ (No-war pact) تھا۔ جنانچہ صلح عدیدیہ کے بعد حالات بالکل معتدل ہوگئے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے حکم انوں کے نام دعوت نامے بھیجے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل مزمانی جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجو دہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مثبت عمل ممکن نہیں ۔ اگر آپ کو داعی بناہے تو مدعو کے ساتھ نمام جھگڑ وں کو یک طرفہ طور برختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو متواضع اخلاق اختیار کرنا ہے تواہیے بیدنہ کو تکبر کا قبر سان بنا ہوگا۔ اگر آپ بنا ہوگا۔ اگر آپ بنا ہوگا۔ اگر آپ بنا ہوگا۔ اگر آپ نوگا۔ اگر آپ کو کوگوں کا خیرخواہ بننا ہے تواہیے اندر اعظے والے حمد کے جذبات کو دبا نا ہوگا۔ اگر آپ کوگوں کے ساتھ انفیاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہمیدا ہوئے والے انتقامی جذبات کو ذری کرنا ہوگا۔ اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ صبر کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ۔

# علحل

ایک عالم نفسیات کا قول ہے کہ جب کسی کی اناکومس کیا جاتا ہے تو وہ برتر انابن جاتا ہے اور اس کانتجہ ہے نیاد:

When one's ego is touched, it turns into super-ego, and the result is break-down.

عمیر بن حبیب بن حماشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخر زمانہ میں اپنے بوتے ابوجعفر الخطی کو ایک لمبی نفیعت کی ۔ اس نصیعت کا ایک حصہ صبر سے نعلق تھا۔ اس ملسلے میں انھوں نے کہا ،

من لايرضى بالقليل هاياتى به السفيه يرضى جوننص نا دان كے چوٹے نثر پرراضى نه ہوگااس كو بالكثير والطبرانى فى الاوسط) نادان كے بڑے تمر برياضى ہونا بڑے گا۔

ان دونوں اقوال میں بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک ہی بات ہمگئی ہے۔ وہ یہ کہ موجدہ دینا میں لوگوں کے شرسے بچنے کی ایک ہی ہیتین تد بیرہے۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں کو شرسے دور رکھا جائے۔

ہرانسان کے اندر بیدائشی طور پر ایک" انا "موجودہے۔ یہ اناعام مالت بی سویا ہوا رہتا ہے
اس کے شرہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کوسویا رہنے دیا جائے۔ اگر کسی کارروائی
سے اس اناکو چھیڑ دیا گئیب تو وہ سانپ کی طرح الحمد کر کھڑا ہوجائے گا اور کھڑوہ ہڑہ مکن فیا دہر باکرے
گاجواس کے بس میں ہو۔

اجماعی زندگی میں بار بارالیا ہوتاہے کہ کسی نادان یاکی فیادی آدی سے آپ کوکوئی تکلیف بہنے جاتی ہے۔ اکثر مالات میں اس کا بہترین مل میہ ہوتا ہے کہ ابتدائی تکلیف کوبر داشت کر لیا جائے کیونکہ اگر ابتدائی معولی تکلیف کوبر داشت نہیں کیب گیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئ تو فراتی نانی اور زیادہ مجروک اعظے گا نہتے یہ ہوگا کہ جس آدمی نے کنکری کی چوھ بر داشت نہیں کی تھی وہ مجود کر دیا جائے گا کہ بچھ ول کی بارش کوبر داشت کرہے۔

#### دوركاراسته

ترقی یا فتہ ملکوں میں ٹیلی فون کا نظام ہمایت معیاری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس غیر ترقی یا فت ملکوں میں اگرچ ہر جگہ ٹیلی فون ہے مگر اس کا نظام درست نہیں۔ مثلاً ہندستان میں اگر آب معت می ملکوں میں اگر چ ہر جگہ ٹیلی فون کریں یا ایک شہر سے دور رہے شہر بات کریں توطرح طرح کی خرابیوں کا سامنا کر نابیط تا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دہی سے دندن کے کسی مغیر بر ڈائل کریں تو آپ کو فور اً لائن مل جائے گی اور بہایت صاف طور پر گفتگو ہوسکے گی۔

اس سلسلدیں افریقہ کا ایک بطیفہ اخب رہیں نظرسے گزرا ۔ افریقہ کے ایک مک ہیں کہی تورت کے مثانی دکان پر طبی فون کرنا چا ہا ۔ کانی دبیت کوششش کرسنے کے با وجو د اس کو بنر نہیں طاس عورت کی مال لسندن میں رہتی گئی ۔ اس کے بعد اس سے لسندن کے ٹیلی فون پر اپنی مال کا بخر ڈاکل کیا ۔ یہ بنر اس کو فور اُ مل گیا ۔ اپنی مال سے بات کرتے ہوئے فدکورہ عورت نے ضمناً کہا کہ وہ گوشت منگوا سے کے لیے ایک گھنٹے سے گوشت کی دکان پر ٹیلی فون ملانے کی کوششش کر دہی ہی ۔ مگر دبط قائم نہ ہو سکا ۔ اس کی مال سے کہا کہ احجا میں یہ اس کی مال سے افریقہ ہوں ۔ چنا نچہ اس کی مال سے لسندن کو جو پیعن ام کی گوشت کی دکان کو جو پیعن میں میں بہو بخ سکا ہو ۔ وہ لندن سے ٹیلی فون سے بہو یخ گیا ۔ مقامی طبی فون سے بہو یخ گیا ۔ مقامی طبی فون سے بہو یخ گیا ۔

یہ بطیعهٔ زندگی کی ایک حقیقت کو تبار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ \_\_\_ کہ میں دور کا راست ملاً زیادہ قریب ہوتاہے۔

بیشتر لوگوں کا جب ال یہ ہے کہ وہ منزل پر بہو پختے کے لیے مخفر راسنہ تلاس کرتے ہیں۔ وہ اپنے مطلب لوبہ نتیجہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو بظام رطله نتیجہ کو سامنے لائے والا ہو۔ مگر منزل تک جلد بہو پختے کے لیے صرف " راستہ " کو دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ " سواری " کو دیکھنا بھی عزوری ہے ، نتیجہ کو جلد حاصل کرنے کا تعلق صرف ظام ری اسباب سے نہیں ہے بلکہ بہت سے ان دوک رہے اسباب سے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ۔

کبھی دورکاراستہ زبادہ قریب ہوتاہے اور قریب کاراک تہ زیادہ دور بن جاتا ہے۔ ۱۲۵

## اندراور باهركافرق

ابالو - ۸ کے تین خلال مسافر ۲۰ دسمبر ۱۹ کو بجرالکا بل بین انرے تھے۔ زبین سے جاند تک کاسفر کرنے بین سے جاند تک کاسفر کرنے بیں انرے تھے۔ زبین سے جاند تک کاسفر کرنے بیں ان امریکی خلابازوں کو چھودن بین گھنٹے لگے اور انھوں نے تقریباً بانچالا کھے سم فرار میں کاسفر طے کیا۔ ان کے سفر کا سب سے زیادہ نازک کیے دہ تھا جب کہ ان کا چھوٹن وزنی جہاز ساتھ میل کے فاصلہ سے جاند کا چکر لگاکردوبار میں کے قریب وائیس بہنچا۔

امری راکٹ جب زمین کی بیرونی فضایی واخل ہوا توزمین کی ششش کی وجہ سے اس کی رفتار غیر عمولی طور پر ٹرھ کر ۱۳۹ ہزار کیلومیٹر فی گھنٹہ ہوگئی۔ جاند کے مقابلہ میں اس کوسات گنازیادہ قوت ششش کامقابلہ کرتے ہوئ اپناسفرجاری دکھنا تھا۔ اس غیر عمولی رفتار کی وجہ سے خلائی جہاز انتہائی نوفناک قسم کی گرمی سے دوچار ہوا۔ کرہ فضاییں داخل ہوتے ہی خلائی جہاز ہوا کی رگھ سے گرم ہونا سروع ہوا۔ یہاں تک کہ دہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگیا۔ اس وقت خلائی جہاز کے بیرونی حصہ کی تبیش تین ہزار تین سوسنٹی گریڈر (۲ ہزار ڈگری فارٹ ہو) تھی، جب کہ صرف سوڈ گری کی حوارت پریانی ایلنے لگتا ہے۔

ین ہزار تین سودگری منٹی گریڈی حرارت میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھراس غیر عمولی تیش میں تین ہزار تین سول خلال کی مسافر کس طرح زندہ سلامت رہ کر دائیں آگئے۔ اس کی دجہ یقی کہ حس خلائی جہاز کے اندروہ بند تھے، دہ فاص طور براس ڈھنگ سے بنایگیا تھا کہ وہ باہر کی شدت کو اندر نہ پہنچنے دے ۔ چنا بچہ سے بنایگیا تھا کہ وہ باہر کی شدت کو اندر نہ پہنچنے دے ۔ چنا بچہ سے ترین گری سنٹی گریڈ سے آگے نہیں بڑھا۔ باہر کا درجہ حرارت تین ہزارتی سو ادر اندر کا درجہ حرارت تین ہزارتی سو ادر اندر کا درجہ حرارت میں دیں ا

فلانک سفرکاید دا قعہ اینے اندر شرا مبتی رکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی بار بار ایسے بخت مرصلے آتے ہیں جب بیردنی ماحول انتہائی طور پر آپ کے خلاف ہوجا آب ہے۔ اس وقت حالات کی شرت سے بیخے کی صرف ایک سبیل ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آب اینے اندر دنی جذبات کو دبائیں ا در اینے احساسات پر قابور کھتے ہوئے اسس کو معتدل حالت پر قائم رکھیں۔ اگر ایب بوکہ آپ کے "اندر "بھی شدت کا دہی حال ہوجائے ہو آپ ہے "باہر" ہے تو آپ ایپ کو تباہ کر سے خوال ہوگا ہے۔ اس کے برعکس اگر اندر کی شدت با ہرسے غیر شائر رہ کر اعتدال کی حالت پر قائم رہے تو آپ با ہر کی دور بائل خرسلامتی کے ساتھ کامیابی کی منزل پر ہی جائیں گے۔ اس کے بور بائل خرسلامتی کے ساتھ کامیابی کی منزل پر ہی جائیں گے۔

زندگی کا رازیہ ہے کہ آپ کے باہر اگر آپ کے خلاف نفرت اور نفی پایا جانا ہو تو آپ اس نفرت اور منفی کو اپنے اندر داخل مذکریں۔ بلکہ اپنے کو قالویس رکھ کر اپنے اندر قبت اور درگزر کے جذبات کی پرورش کریں۔ باہر کی ونی آپ کے ساتھ برائی کامعاملہ کرے تو آپ بھلائی کی صورت بیں اس کا جو اب دیں ۔ بی طریقہ زندگی اور کا میا بی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ بی ویسے ہے ہوگئے جیسا ماحول تھا تو یقین آپ مقابلہ کی اس دنیا میں کا میاب نہیں بہوسکتے۔

## بيصبري كانتبجه

۱۵ جوری ۱۹ ۱۹ کا واقعہ ہے ۔ انٹین ایرلائنزکاایک جہاز (فلائٹ نمبر ۲۰۹) بمبی سے دہلی کے بےاڈا۔
مگرمرف ببندرہ منٹ بعد وہ واپس ہوا اور دوبارہ بمبئی سے ہوائی اڈہ برازگی ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ
یہ جہازکی ملکنکل سبب سے آدھ گھنٹ لیسٹ ہوگی تھا۔ جہاز جب اوپر فضا میں بہو نجاتواس سے ایک مسافر نے
کیٹن سجٹٹ گرکے نام ایک نوٹ بھیجا کہ وہ بتائے کہ جہازکیوں آدھ گھنٹ لیسٹ روانہ ہواہے ۔
کیٹن سجٹٹ کرے نام ایک نوٹ بھیجا کہ وہ بتائے کہ جہازکیوں آدھ گھنٹ لیسٹ روانہ ہواہے ۔
کیٹن سے مذکورہ مسافرکو کاک بیٹ میں بلایا اور وضاحت کرنے کی کوئٹش کی کہ لیسٹ ہونے ک
وجہ کہا تھی ۔ مسافراس کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا اور کیبٹن کی بیٹے پر گھولنہ مارکر کہا کہ میں نے تہارے
جیسے بہت یا کل ط دیکھے ہیں :

I have seen many pilots like you.

کیبٹی بھٹناگر اس صورت حال سے گھبرا اسھے۔ اکھوں نے فور اُجہاں کو موڑ دیا اور اس کو والیں لاکر دوبارہ بمبئ کے ہوائی اڈہ پر اتار دیا۔ اس کے بعب مبنئ کے ہوائی اڈہ پر کافی دیر تک ہنگامدر ہا۔ بالآخر انڈین ابرلائنز کے ذمہ داروں سے جہاز کو دوسرے پائلٹ کے ذریعب روانہ کیا۔

اس کانیتج یہ ہواکہ مذکورہ جہا زجب بمبئی سے دہلی پہونجا تو وہ تین گھندہ لیسے ہوچکا کھتا۔
مساورے آ دھ گھند کی تاخب ربرداشت بنک ۔ اس کی قیمت اکفیں یہ دینی پڑی کہ وہ نین گھنٹ ما فرکے ساتھ ابنی منزل پر پہو بیخے ۔ مزید یہ کہ انڈین ایرلائنز کے ذمبہ داروں نے ایک انکواری تاخیر کے ساتھ ابنی منزل پر پہو بیخے ۔ مزید یہ کہ انڈین ایرلائنز کے ذمبہ داروں نے ایک انکواری ما خیر کے ساتھ ابنی منزل پر پہو بیغے ۔ من ذکورہ مسافر بالفرض کسی سے نے جائے تب بھی وہ ایک ایکورہ میا فر بالفرض کسی سے بیج جہنیں سکتے ۔ اسی چیز کی اور زیا دہ قیمت دینا جس کی کھوڑی قیمت دیے پر وہ رامنی نہیں ہوئے سے ، یعنی وقت ۔

اکٹراییا ہوتا ہے کہ آدمی پرسمجست ہے کہ وہ اپنے مفضد کو حاصل کررہا ہے۔ حالال کہ وہ اپنے مفصد کو کھورہا ہوتا ہے۔ وہ سمجستا ہے کہ میں اپنی مسندل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ حالال کہ اسس کی تیزی کا انحب ام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مسندل سے سمجھ اور دوند ہوجائے۔ رٹا کمس آفت انڈیا، ہندستان ٹائمس ۱۹جنور ۱۹۸۶)

# حين كاراز

ایک مسلمان لیڈر نے وزیراعظم اندرا گاندھی کے نام ایک خط لکھا-اس میں انہوں نے بیشکایت کی کرمسلم اقلیت کے ساتھ مہندوست ال میں ظلم اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگراس ٰصورت حال کوختم نہ کیا گیا تو ان کی پار ٹی ٰستیہ گرہ شروع کر دے گی ۔ اس کے جواب میں مسنر اندرا گاندهی نے مکتوب نگار کو جوخط لکھا اس کاایک جملہ یہ تھا۔

> No minority could survive if their neighbours of the majority were irritated.

کونی اقلیت زنده نهیں روسکتی اگراس کی بروسی اکثریت مث تعل ہو۔ (ہندوستان ٹائز ۱۱ فروری ۱۹۸۳) اگربالکل غیرجانبدار موکر دیکهاجائے تو وزیراعظم اندا گاندهی کایه جمله صورت حال کی نهایت صیح ترجما نی ہے۔ نیزاس کے اندر مذکورہ مسئلہ کاحقیقی حل بھی حیصیا ہواہے۔

موجورہ دنیامیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اسے باب سے ایک دوسرے کے خلافت ناراضگی کے اسباب بیدا ہوجا نے ہیں کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو دوسروں میں اس کے خلاف حسد کا جذبہ کسی کوزیادہ ال گیا ہے تواس کے مقابلیں اپنی محرومی کا احساس کسی سے شکابت کی کوئی بات ہوجائے تواس کےخلاف غصدا درانتقام ، وغیرہ ۔ اس قسم کے جذبات انتہائی عام ہیں اور وہ ہرسما ج ہیں بلکہ ہر گھر یں موجو د ہوتے ہیں مگرعام حالات میں وہ دلولٰ کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ **لوگو**ں کی روزمرہ کی مصروفیا مجى اس كے ابھرنے میں ركا وط بن رمتی ہیں۔ ليكن اگركونى غير معمولى واقعيب س آجائے تويہ ذبات ظاہر ہوجا تے ہیں۔

سماجی امن درحقیقت اس کانام بہے کہ ان منفی جذبات کو دبار منے دیا جائے۔ اس کے برمکس سماجی بدامنی یہ سے کہ کوئی نادان کر کے ان چھے ہوئے جذبات کو مشتعل کردیا جائے۔ یہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ موجودہ مقابلہ کی دنیا ہیں کوئی معاشرہ حتی کہ کوئی خاندان اس سے خالی نہیں ہوسکتا۔ ایسی مالت ہیں زندگی کا داز صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ صبراور حکمت کاطریقہ اختیار کرے د بے موسے جذبات کو دبار بنے دیا جائے۔ان کو مرقبیت پر بررو سے کارآ نے سے روکا جائے۔ زندگی کابھی راز ہے جس کوایک مفکرنے ان نفظوں ہیں بیان کیا ہے ۔۔۔۔اس دنیا ہیں برادمی کے پاکسس ایک وسسیع قبر سستان ہونا جا ہے جس میں وہ لوگوں کے قصوروں کو دفن کرسکے۔

# صبر کی ضرورت

مغل حکمران اور نگ زیب کواپنے والد نشاہ جہاں سے سیاسی اخلاف ہوا۔ ۱۹۵۸ء بیں اس نے شاہ جہاں کو تخت ہے بے دخل کر کے آگرہ کے قلعہ بیں قب کر دیا۔ اس مال میں شاہجہاں ۱۹۹۹ء بیں ہم ہاں کو تخت ہے بے دخل کر کے آگرہ کے قلعہ بین اس کی ہم میں مرگب ۔ اسپری کے زیامتہ میں اس کی ہم ن جہاں آرار جھی قلعہ بین اس کے ساتھ تھی۔ شاہ جہاں آگرہ کے قلعہ سے تاج محل کو دیجے اکرتا تھا اور اشعار پڑھتار بیتا نتھا۔

فراکٹر آرسی۔ مجداد، ڈاکٹر ایچ۔ س۔ رائے جودھری اور ڈاکٹر کالی کِنکر دنہ نے اپنی مشترک کتاب تاریخ ہند (An Advanced History of India) یں شاہ جہال کے آخری مشترک کتاب تاریخ ہند (عالم اس نے مذہب میں اپنی سکین کا سامان پالیا۔ اور صبر کا طریقہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے مذہب میں اپنی سکین کا سامان پالیا۔ اور مراقب میں اختیار کرتے ہوئے اپنے آخری ایام اپنی پارسالوگی جہاں آر اے ساتھ عبادت اور مراقب میں گزار دیتے بیاں بھر کے مگیا:

He found solace in religion, and, in a spirit of resignation, passed his last days in prayer and meditation in the company of his pious daughter, Jahanara, till his death (p. 477).

کهاجا تا ہے کہ ایک عرصہ کے بعد شاہ جہاں تیدی زندگی سے گھبرااٹھا۔ اس نے اور نگ زیب کو ایک مصرعہ لکھ کر بیجا جس کا مطلب یہ تھاکہ یاتو ہم کو مارڈ دانویا دام دویا سپھر ہم کو آزاد جھوڑ دو: یا بکسشس یا دام دہ یا از قفس آزاد کن

اور نگ زیب نے بھی اس کے جواب بیں ایک اور معرفہ کھ کرسٹ ہو جہاں کے پاس بھیج دیا ہو یہ علاکہ ہورٹ یا رچھ یا ہو ی تھاکہ ہورٹ یا رچڑ یا جب جال میں بھٹ جائے تواس کو ہر داشت سے کام لینا چاہئے : مرغ زیرکے چوں بدام افتار تحق بایش

ہوسکا ہے کہ یہ واقعہ نہ ہو، صرف ایک لطبغہ ہو۔ تاہم یہ بذات خود ایک جمت کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آ دی کی خطی یا کی ما دننہ کی بن اپر ایک ایسی صورت مال یں بھنس جاتا ہے واسس کے لئے عام مالات میں بالکل نا قابل بر داشت ہوتی ہے۔ مگر اب جہاں وہ بھنں گیا ہے وہاں سے فوری طور پر کمن علائمکن نہیں ہوتا۔ ایسی مالت میں گھراکر کوئی است دام کرنا سراسر نا دانی ہے۔ جال بی پھنے کے بعد چرطیا اگر پھر چھوٹا کے تو وہ اور زیا دہ بھنتی جلی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نازک صورت مال میں بھنس جانے کے بعد آدمی اگر سے مبری کے ساتھ کا رروائی کرے تو وہ اور زیادہ اس میں الجھ جائے گا۔

حکت کا بہ اصول افرا د کے لئے بھی ہے اور قوموں کے لئے ہیں۔ 149

# ردمل کے بغیر

ایک ہندی کہاوت ہے۔۔۔۔۔پوٹ سے جوٹ برکی وائے گرومیں داس ۔ بعنی جوشنص لفظ کی چوٹ سے موٹ میں کو بیٹو ان کا درجہ دیا جائے اور دوسرے لوگ اس کے خادم بن کر رہیں۔ رہیں۔

نفطکوس کریبظا ہرند کسی کاخون بتہا اور ندئسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔ مگر لفظ کی چوٹ کوبر داشت کو نا بلا ننہہ کسی آ دمی کے لئے مشکل نزین کام ہے۔ نفط کی چوٹ وہی شخص بر داشت کرسکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو۔ جوظا ہری سطح سے اوپر اٹھ کرچنروں کو دیچھ سکے۔

مسٹرکرٹ نامورتی (عمر ۱۰ وسال) ہندستان کے مشہور مفکر ہیں۔ وہ نہایت عمدہ انگریزی بولتے ہیں۔ چنا نچہ ان کی تقریر و ل بین انگریزی دال طبقہ ہزاروں کی تعدا دبیں شمر بک ہوتا ہے۔ بندر ستان کے علاوہ مغربی ملکوں میں بھی ان کی تقریر ہیں دل جیبی سے بی جانی ہیں۔

تائم کرٹ نامورتی کو یہ نسکایت ہے کہ کوئان کے خیالات کو کی طور پرنہیں اپنا تا۔ مدراسس کی ایک نظر پر بیں اضوں نے کہا کہ ، 8 سال سے بین دنیا بھر بیں سفر کرکے اپنے خیالات میش کر رہا ہوں مگر لوگوں کے اندر کوئی علی حرکت پیدا نہیں ہوتی "کیا آب لوگ اپنے آب کو بدل لیں گے" اکفول نے مجمع سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا " آپ لوگ میری باتیں سن کر واپس جلے جائیں گے اور بدست نور ویسائی کرتے رہیں گے جسا آپ کی کررہے تھے ہ

یکسن کرجمع سے ایک شخص اٹھا اور سخت غصریں کہا" ہرسال آپ ہی کہتے، بیں کہم آپ کاساتھ نہیں دستے۔ پھرس لیے آپ ہم کوابی بات نات رہتے ہیں "اس کے جواب میں مشرکزت نامور بی تنے نہایت نرمی کے ساتھ کہا ؛

Sir, have you ever asked a rose why does it bloom?

جناب، کیاآب نے بھی گلاب سے پوچاہے کہ وہ کیوں کھلناہے (ہنرستان ٹائٹس ہم ہفروری م ۱۹۸)

تنقیدی بات س کر اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچرا ٹھنا ہے۔ مگرا بیے موقع پر بچر ناخو داپنای نقشان کرناہے۔ اگر آپ ماطب کی تبقیدس کے بہن اگرا بیے موقع پر آپ ماطب کی تبقیدس کے بہن اگرا بیے موقع پر آپ ایسے خربات کو سنبھال میں تو آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جودل میں انزجائے اور میا طب کو خاموسنس کر دے۔

# آسانی ہمیشہ شکلوں کے بعداتی ہے

گرمیوں کے موسم میں گرد د فبارسے بھری ہوئی اُ ندھی جب اٹھتی ہے توبظاہرائیا معلوم ہوتا ہے کہ دہ معیبت کے سوا اور کچھنہیں۔ گردوس سے ماہرین ہو ہمیات نے قراقرم کے رنگستانوں میں تحقیقات کے بعد بنایا ہے کہ گرد بھری ہوئی اُ ندھیاں زمین برموسم کی سختی کو کنظ ول کرنے کا ایک قدرتی ذریعہیں ہجب آندھیاں بنی ہیں توان کی دھب سے گردا تھ کر التھ کو کر می کی تبیش سے مفوظ رکھتی ہیں۔ روسی سائنس دانوں نے مختلف اُلات اور جہاز دل کا اندھیاں زمین کی سطح کو گر می کی تبیش سے مفوظ رکھتی ہیں۔ روسی سائنس دانوں نے مختلف اُلات اور جہاز دل کا استعمال کر کے اندھیوں کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سخت گر می کے دنوں میں جی درکیتان کی تبیتی ہوئی سطح اس وقت تھ نڈی ہوجاتی ہے جب گردسے بھری ہوئی اُ ندھیاں چپنا شردع ہوتی ہیں۔ گردے یہ سایہ دار دار اللہ می دور قبل ہی ، جیسے عرب سے جنوبی امریجا تک اور دسط ایسیا ہوئی از دور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریجا تک اور دسط ایسیت ہیں اور کا تی دور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریجا تک اور دسط ایسیت ہیں۔ اور کا تی دور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریجا تک اور دسط ایسیت ہیں۔ اور کا تی دور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریجا تک اور دسط ایسیت ہیں۔ اور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریکا تک ۔ ایسیت ہیں اور کا تی دور تک بھی ، جیسے عرب سے جنوبی امریکا تک اور دسط ایسی ہوئی آئر کھیاں گیا تک ۔ اسی سے جرآ کر نگ تک ۔

قدرت کانظام کچداس طرح بنا ہے کہ مفید واقع کسی پیمشقت عل کے بیدظہور بین آ باہے۔ یہ ایک سبت ہے جو بتا تا ہے کہ ہم حب اپنی زندگی کے بادے بیں کوئی منصوبہ بنائیں تواس حقیقت کوجی ضرور سلمنے رکھیں کہ طلوبہ نتیجہ کو صاصل کرنے کے لئے ہم کو جدوجہ دے پیمشقت دورسے گزرنا ہوگا۔ موجودہ دنیا کواس کے بنانے والے نے اسی ڈھنگ بر بنایا ہے۔ اور اس سے مطابقت کرکے ہی ہم کوئی مفید نتیجہ برآ مکر سکتے ہیں۔ گرمیم بیرچا ہیں کہ ہم کو وہ آندھی "کی تعلیق نہ اعظانی بڑے اور اس کے بینے ہی ہمارے سروں پر مھنڈ ابادل سایہ اگر ہم بیرچا ہیں کہ ہم کو وہ اس کے بینانی بنانی بڑے کی اس میں دوسری کا کنات بنانی بڑے کی ا

یدایی حقیقت که اکثر حالات میں ناکا می کی وجدیہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چا ہتاہے یہ مخفرداستہ ، کو تسنی کا لفظ مرکوں اور بگر ٹروں کی و نیا کے لئے صبح ہے مگرزندگی کی جدوجہد میں «مخفرداستہ ، کی تسم کی کوئی چرنہ بی بائی جاتی سورت میں ہیر ہے کہ ایک دکان ہے جو دوسری منزل پر ہے ۔ ایک فوجان اس دکان میں واخل ہوا۔ اس فرایک ہیرا چرالیا اور اس کو لے کر باہر کل جانا چا ہا یگر دکان کے آدمیوں کو شعبہ ہوگیا ۔ انھوں نے فوراً سیڑھی کا دروازہ بندکر دیا اور نوجوان سے بچھ کچھ شروع کردی ۔ فوجوان نے دیجھا کہ سیر می کے داستہ سے بھائن اس کے لئے مکن نہیں ہے ۔ وہ تیزی سے قریب کی کھولی میں واض ہوا اور وہاں سے نیچے کی طون چھلانگ لگا دی ۔ بظا ہراس نے بھاگ نہیں ہوگیا ڈیاس کو اتنی سخت بچرٹ ائی کہ دہ دہمی گرک نہیں کے بیا ہی کہ دہ دہمی گرک ہوگیا ڈیاس کو ایک کو بدنظرائے تو وہ "کھولی " سے بھلانگ لگا کرسٹری برنہیں ہینے سکتا ۔ ایسی جھی نگ اس کو جہاں بہنچا ہے گی وہ قبر ہے نہ کہ مطرک سے بنا ہر سے ایک اس میں فوجوان کا قصد معلوم ہوتا ہے ۔ مگر مہت سے عقل مندول بھی تھیک اسی طریقہ کو اپنی زندگی میں دہراتے ہی اور بالا تراسی انجام سے دوچا رہوتے ہیں جس سے ندکورہ نوجوان دوچا رہوا ۔

# ابنی کمیوں کوجانئے

وه بُرصابِ کی منزلِ میں تھا۔ مگراس نے شا دی نہیں کی تھی اس لئے کہ اس کوایک آئیڈیں دفیقۂ حیات کی تلاُل تھی رلوگوں نے پوچھا : کیا آب کو زندگی بھرکوئی اسپی خاتون نہیں ملی جو آئیڈیل رفیقۂ حیات بن کتی ہو۔ اس نے جواب دیا : ایک خاتون ایسی ملی تھی مگرشکل پیھی کہ وہ بھی اپنے لئے ایک آئیڈیل شو ہر تلاش کررہے تی ۔ اور ختی سرمیں اس مرمول ہر ہوں ان ان سکا۔

برقیمتی سے بیں اس کے معیاد بر پورا نہ اتر مسکا ۔

اگراد می اپنی کمیوں کو جان ہے نواس کو معلوم ہو کہ وہ تھی اسی بہتری مقام پرہے جہاں وہ دوسرے کو کھڑا ہوا الکراد می اپنی کمیوں کو جان ہے نواس کو معلوم ہو کہ وہ تھی اسی بہتری مقام پرہے جہاں وہ دوسرے کو کھڑا ہوا باتا ہے ۔ اپنی کمیوں کا احساس آدمی کے اندر تواضع اور انتحا دکا جذبہ بید اکرتا ہے ۔ اس کے برعکس اگر وہ صرف دو سروں کی کمیوں کو جانت ہو نواس کے اندر تھونے کا ورسی سے نباہ کرنا اس کے لئے شکل ہو جائے گا۔

صرف دو سروں کی کمیوں کو جانت ہو نواس کے اندر تھ منٹر پیدا ہو گا اور کسی سے نباہ کرنا اس کے لئے شکل ہو جائے گا۔

موتی ہے ادر کسی بیں کوئی خصوصیت ۔ بھڑ جس تھیں میں کوئی ایک خصوصیت ہوتی ہیں ۔ مثلاً ایک شخص اگر بہا در ہے تو کہ اور خصوصیات بیدا ہو جاتی ہیں جو گویا اس خصوصیت کا خمنی نیتے ہوتی ہیں ۔ مثلاً ایک شخص اگر بہا در ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شری ہوگا۔ ایک شخص شریع ہوتی ہیں ۔ مثلاً ایک شخص اگر بہا در ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت سے اس کے اندر شدت سے اس کے اندر شدت ہوگا۔ ایک شخص فرین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت سے اس کے ان

ماده موگار ایک شخص عمی صلاحیت ذیا ده رکھتا ہے تواسی نسبت سے اس کے اندرفکری استعداد کم ہوگ ۔ وغیرہ ایسی حالت میں فائدہ اٹھا ناچا ہے ہوں ایسی حالت میں فائدہ اٹھا ناچا ہے ہوں اس کے " روش پہلو" سے فائدہ اٹھا ناچا ہے ہوں اس کے " تاریک بہلو" کو نظر انداز کریں ۔ میں واحد تدبیر ہے جس سے ہم کسی کی صلاحیتوں کو اپنے لئے کا را مد بناسکتے ہیں ۔ میاں بیوی کے تعلقات ہول یا مالک اور ملازم کے تعلقات یا دکان دار اورشرکت دار کے تعلقات ہر میگہ اسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یم کو "جیول "لینا ہے تو ہم کو "کا نے" کو بھی بردا سنت ہر میگہ اسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یم کو "جیول" میں ہوتا ہے۔

کرناہوگا۔ حس کے اندر کا نظی برواس نے گاس دنیا بین کھیول کا مالک بناہی مقدر مہیں۔

یہ ابک حقیقت ہے کہ تہا آ دی کوئی بڑا کام نہیں کرسکتا۔ بڑا کام کرنے کے لئے صروری ہے کہ مطلوبہ گام
کی بیٹت برکئ آ دمیوں کی صلاحیت مہوں ۔ اسی ضرورت نے مشترک سرمایہ کی کمپنیوں کا نصور بدا کیا ہے ۔ لیکن کئ آ دمیوں کا مل کرسی مقصد کی کمیل کے لئے جد و جبد کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کے افراد میں صبراور وسعیت طون کا مادہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کو برواست کریں ۔ وہ چیوٹی چھوٹی باقوں برایک دوسرے سے نہ انجمیں ۔ وہ ناخوش گواد باقوں کو باوں کو باوں کو باوں کو باوں کی کوششش کریں معیاد ببندی بہت ابھی جبز ہے مگر حب میاد کا حصول ممکن نہ موقو حقیقت بسندی سب سے ہتر طوق علی ہوتا ہے۔

# صبر کی زمین بر

ہری بھری فصل ٹی کے کھیت میں اگت ہے دکہ سونے چاندی کے فرش پر ۔۔۔۔ برمی ودمعنوں میں صف زراعت کی بات نہیں - بلکہ بزرندگی کاعالم گیر قانون ہے۔ فدانے ہر چیز کے وجود بیں آنے کے لئے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی فاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے ۔کسی اور طرافیۃ سے ہم اس کو وجود میں نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی فاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے ۔کسی اور طرافیۃ سے ہم اس کو وجود میں نہیں لاسکتے۔

یه اننانی زندگی کامعاملہ بھی ہے۔ زندگی ایساامتحان ہے جومبر کی زمین پر دیستا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسکی نئی ہے۔ فرانے ایری طور پرمقر کر دیا ہے کہ زندگی کی نغیر صبر کی زمین پرمو اب قیامت مک بھی ہو ناہے۔ ہم اس کی نغیر کے لئے کوئی دوسری زمین نہیں بناسکتے۔

صبر من عنی چیز کانام بنی وہ سراسرایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے ۔ اسب ہوچے سے کرگذرنے کے بھائے سویت بھو کرا بنا کام کرنا۔ جذباتی ردعل کے بھائے شعوری فیصلہ کے تحت اپنا منصوری بنانا۔ وقتی نا امید لول میں منتقبل کی امید کو دیکھ لینا۔ حالات میں گھر کر دائے قائم کرنے کے بھائے کے حالات سے اوریہ اعظم کردا کے قائم کرنا۔

ابک بنج کو آپ سونے کی بلیٹ ہیں رکھ دین نووہ اپن زندگی کے سرچھوں سے مربوط نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کا کنات ہیں ہے اسباب بنا ہوا پڑا ار ہتا ہے۔ وہ اپجاؤکی سادی صلاحیت رکھتے ہوئے اپجنے سے محروم رہناہے۔

بهی حال انسان کاہے۔ اگر وہ بے ضبری کی حالت میں ہوتو وہ خداکی سرسبزوشا داب دنیا میں ایک شخصا کی نہیں ایک شخصا کی دیا ہے۔ ایک میں ایک شخصا ہوا پڑا رہے گا۔ لیکن صبر کو اختیار کرتے ہی وہ اچا نک خداکی زمین میں این جڑیں پالیا ہے اور بڑھتے بالا خربورا درخت بن جاتا ہے۔

جب آدی حقیقی معنوں میں صبر کا نبنوت دیا ہے تو وہ بندوں کی سطے پر جینے کے بھائے فد اکی سطے پر جینے کے بھائے فد اکی سطے پر جینے لگتا ہے۔ دہ باک ننگیوں سے گذر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بے منی زندگی کے مرحلہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

صبروالاانسان مي مومن انسان كي انسان كي انعام مفدركيا گيا ہے جس كا دوسرانام جنت ہے ۔
سروالا مجنت ہے ۔

# انتقام ہیں

ایک صاحب ٹرانسبورٹ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گاڑی تفی بی کالائسنس رسمی طور پر دوسرے کے نام تھا۔ کچھ دنوں کے بعب داس آ دمی کی نیت خراب ہوگئ۔ اس نے چاہا کہ کاغن نہیں قانونی اندراج سے فائدہ اٹھاکر گاٹری پر قبضہ کرنے یا اس کے معاوضہ بی ان سے کوئی بڑی وست ماصس کر سے میرانسپورٹ کے مالک کے سامنے حب یہ بات آئی تواس کے بدن میں آگ نگ گئ۔ وہ اپنے اس وست "کاجانی دشمن ہوگا۔

اب اس کاذبن ہروقت ایک ہی سوچ ہیں رہا۔ وہ یہ کہ اس تعنی کوک طرح مروایا جائے۔ انتقام کے جذبہ نے اس کے ذبن کو جرائم کا کارجن انہ بنا دیا۔ اب اس کورہ اپنے کاروبار کی ترتی کی من کر تھی نہ اپنے گر کو رہ نخص کو کہی مذکورہ نخص کو کسی منظرے ہلاک کر دیا جائے۔ اس حال میں چھاہ گذر گئے۔ بالاخر ایک ایسا واقعہ پیشن آیا جس نے اس کی زندگی کارخ بدل دیا۔ وہ آتفا قا ایک متقام پر گیا ہوا تھت۔ ایک مٹرک سے گذرتے ہوئے اس کے کان میں کچھا وازی آئیں۔ اس کو محسوس متعام پر گیا ہوا تھر پر ہمور، ی ہے۔ وہ جلسگاہ کی طرف مرد گیا اور وہاں بیھ کر تقریر ہمور، ی ہے۔ وہ جلسگاہ کی طرف مرد گیا اور وہاں بیھ کر تقریر ہمور، ی ہے۔ وہ جلسگاہ کی طرف مرد گیا اور وہاں بیھ کر تقریر ہمور، کا۔ نفت ہر یہ کرنے والا کہ دریا تھا۔

انتقام بين سي يهل سوج لوكه انتقت م كابهي انتقام سي جائ كار

تقریری سادگ نے اس کواپی طرف کھینے لیا۔ وہ انتہائی غور کے ساتھ مقرری بائیں سنتار ہا جو بار بائی نف متالوں کے ذریعہ اپنے نقط مرفظ کو واضح کرر ہاتھا۔ تقریر کے بعد حب وہ جلسگاہ سے اٹھا نووہ دوسرا انسان بن چکا تھا۔ اس نے طے کہا کہ وہ انتقام کے ذہن کوخم کر دھے گا اور مذکور ہنخص کے معاملہ کوخدا کے حوالکر کے اینے کاروبار کی نرتی میں لگ جائےگا۔

ٹرانبورٹ کے ملک کواب تک کام کرنے کا صرف " تخریبی ڈھائیہ " معلوم تھا۔ اب انھوں نے کا م کرنے کا " تعیری ڈھانجے۔ " دریا فت کرلیا۔ ان کومعلوم ہواکہ کام کرنے کا وہی ایک انداز تہیں ہے جس پر دوسرے اکٹر لوگ جل رہے ہیں۔ کام کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے۔ اور وہ ہے ۔۔۔ دوسرے کے پیمھے دوٹرنے کے بجائے اپنے بیمجے دوڑنا۔

بنی مذکور ہنخص نے اب اسی دوسرے طریقے کو کچر الیا۔ انھوں نے استمبر ۱۹۸۳ کی ایک ملافات میں کہاکہ" اب وہ اپنے کوزیا دہ پرسکون بھی پاتے ہیں اور زیا دہ کا میاب بھی " ۱۷۴

# ناگزيربراني

مٹرڈی کے داس دہلی کے اعلیٰ ترین سرکاری افسران (Seniormost IAS officers)

یں سے ایک سے ۔ دہلی کی ایک پوش کا لونی مدھوبن میں بیندا ڈال کرخود کئی کرلی۔ ان کی اہلیہ مسز
مرس اگست ۱۹۸۵ کو انفوں نے اپنے گلے میں بیندا ڈال کرخود کئی کرلی۔ ان کی اہلیہ مسز
ہینا داس ایک بجے دن میں ان کے کرے میں داخل ہو کیں توان کامردہ جم جیت کے پنکھے سے بندھا
ہوالفکا تفا۔ موت کے وقت مطرواس کی عمر ۴ ہ سال متی ۔ وہ حال میں دہلی ٹورزم ڈولیمنٹ
کار پورلین کے جیر بین مقرر ہوئے سے اور آئی اے ایس کے اسکیل کا آخری متاہرہ پار ہے تھے۔
اس کے باوجود مطرواس نے کیوں خود کئی کرلی ۔ اس سلسلہ میں ہم دو اخباروں کی رپورٹ سے چند
اس کے باوجود مطرواس نے کیوں خود کئی کرلی ۔ اس سلسلہ میں ہم دو اخباروں کی رپورٹ سے چند
انٹریا ہم اگست کا ہے اور دوسرا ٹائمس آف

A businessman friend of Mr Das said the deceased bureaucrat was dissatisfied with many of the postings he got. He said that Mr Das often used to say that he was always given insignificant and ordinary positions. He was also depressed because he felt that he was not being given his due in the Delhi administration.

مطرداس کے ایک تاجر دوست نے کہا کہ آنجہانی افسرائی کئ تقرری پرمطائ نہے ۔مسٹرداس اکمر کہا کرتے ہے کہ ان کو مہیشر عبراہم اور معمولی پوزلین دی جاتی ہے ۔ دہ غیر مطائن بھی سے کیول کہ وہ مصوس کرتے ہے کہ دہلی ایڈ منسٹریشن میں ان کو ان کی واجی جگہ نہیں دی گئی ہے ۔

اس دنیا میں کوئی شخص اقلیتی فرقہ کا ہو یا اکثریتی فرقہ کا ،معمولی ملازم ہویا اعلی عہد بیلا، مرحال میں اس کو کہیں نہیں امتیازی برتا ؤکا تجربہ ہوتا ہے ۔ امتیاز اس دنیا کی ناگزیر برائی ہے ۔

اس دنیا میں کوئی شخص اس احساس سے بچے نہیں سکتا کہ اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ خق سے ۔ اس کو گوارائے کرنا اس کو گوارائے کرنا آدی کو یا نو مایوس کی طرف ۔

آدی کو یا نو مایوس کی طرف نے جا تا ہے یا خود کئی کی طرف ۔

# حِيلاً نگنہيں

A young man once came to a venerable master and asked,

"How long will it take to reach enlightenment?"

The master said, "Ten years."

The young man blurred, "So long".

The master said, "No, I was mistaken. It will take you 20 years"

The young man asked, "Why do you keep adding to it".

The master answered, "Come to think of it, in your case it will probably be 30 years".

او پر کا اقتباس فلپ کبیلیو (Philip Kapleau) کے ایک مضمون سے لیا گیاہے۔ اسس کا ترجمہ یہ ہے: ایک نوجوان سخص ایک بارایک بزرگ استاد کے پاس آیا اور کہا: صاحب علم مبننے ہیں کتناوقت لگے گا۔

"دس سال " استاد نے جواب دیا۔

" اتنى لمبى مدت" وجوان بولا -

استادنے کہا ''نہیں' مجھ سے غلطی ہوگئی۔ تہارے لیے اس میں ۲ سال کی مت درکارہوگ۔ نوجوان شخص نے یوجیس ''

استاد نے جواب دیا: 'بات کوسمجھو ، تہارے معاملہ میں غالبًا اس کو بیر سال لگ جائیں گئے۔' (آرڈی جنوری ۱۹۸۳) جومقصد عام رفتار سے ۱۰ سال میں حاصل ہوتا ہواس کو آپ دس دن ہیں حاصل کرنا چاہیں تواس کا مطلب ہے کہ آپ چھلانگوں کے ذریعہ اپناسفرطے کرنا چاہتے ہیں۔اورچھلانگوں کے ذریعہ اپناسفرطے کرنا چاہتے ہیں۔اورچھلانگوں کے ذریعہ میں شفر جمیشہ اصل سفر کو طویل ترینا دینا ہے۔

چھلانگ لگانے والے کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چٹان سے لکوا جاتا ہے یاکسی کھڑیں جاگزتا ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھے لوٹ کرکسی اسپتال ہیں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں وہ مدت تک علاج کے لئے پڑا رہے۔ اگر وہ عام رفتار سے چلتا تو وقت پر اپنی منزل تک بہن جاتا۔ مگر چھالانگ نے اس کو سچھے ڈال کر اسس کے سفر کوا در لمباکر دیا۔

کسی کام میں دیر لگانا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جلد بوراکر ناچا ہیں۔ مرکام کی تکمیل کا ایک وقت ہے اور صحے تکمیل وہی ہے جواپنے وقت پر انجام پائے۔ دیر کرنااگر سستی ہے تو جلدی کرنا ہے صبری اور خلاکی اس محکم دنیا ہیں دولؤں بالآخر جہاں پہنچتے ہیں وہ بے انجامی کے سوا اور کچھ نہیں۔

# موصله مندی

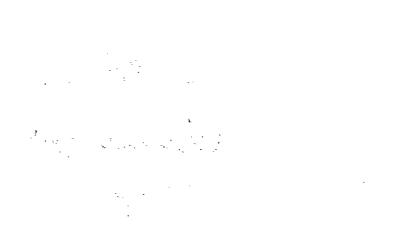

#### وصلمت ري

بوبل انعام یافته پر دفیسر عبد السلام نے جوری ۱۹۸۱ میں ہندستان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ اس سلسلہ میں ان کی ایک تقریر وں کی رپورط کیا۔ اس سلسلہ میں ان کی تقریروں کی رپورٹیں اخب ارات میں آتی رہیں۔ ان کی ایک تقریر کی رپورط میں حسب ذیل الفاظ شامل سکتے :

Citing the example of South Korea, he said that about 15 years ago, the gross national product per capita there was equal to that of India. However, it was many times more now due to the efforts they had put. Prof. Salam said that a team from South Korea had come to Trieste, Italy, where he stays, and wanted to know how Nobel prizes were won. He said that it was a similar spirit which should be inculcated in the people of the third world.

The Times of India, January 16, 1986.

جوبی کوریا کی مثال دیتے ہوئے پر دفیسرعبد السلام نے کہا کہ نقریبًا بیندرہ سال پہلے اس کی ادر مہندتان کی قومی بدیا وار فی شخص برابر متی۔ گراب جوبی کوریا کی کوشٹوں کے نیتجہ میں اس کی نی شخص قومی بیدا وار ہندستان سے کئی گنازیا دہ ہو چکی ہے۔ پر دفیسرعبدالسلام نے کہا کہ جنوبی کوریا کی ایک ٹیم ٹرلیٹ (اٹلی) آئی جہاں وہ رہتے ہیں اور ان سے یہ جاننا چا ہا کہ نوبل انعام کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ اکفون ہے کہا کہ کہ ، یہی وہ روح ہے جونیسری دنیا کے لوگوں ہیں بیدا کی جانی جائے۔

تلاش کایہ جذبہ ہی تنام نرقیوں کی بنیا دہتے ، خواہ وہ فرد کی ترتی کامع ملہ ہویا قوم کی ترتی کامع ملہ ہویا قوم کی ترتی کامع ملہ ہویا قوم کی ترقی کامع ملہ ہویا آخرت کی ترفیوں سے مرترتی اخیں لوگوں کے بیادر تلاسٹ وجبتجو کا کہمی رختم ہونے والا جذبہ رکھتے ہوں۔

نلانش کاجذبہ یہ بت تاہے کہ آدمی کے اندر جمود نہیں بید اہواہے۔ اور جمود تام ترقبوں کا قاتل ہے۔ جہاں جمود آیا وہاں ترقی کا عمل بھی لازمی طور پر رک جائے گا۔ جمود کی حالت طاری ہونے کے بعد آدمی "مزید " کے شوق سے محروم ہوجب تاہے۔ اور جس سے مزید کا شوق رخصت ہوجائے وہ جہاں ہے وہاں بھی باتی نہیں دہے گا۔ بلکہ پیچے جانا سے دوج ہوجائے گا ، یہال تک کہ بالک آخری صف میں ہونے جائے گا۔

# فيجيب ق

حصزت شفیق بلخی اور حصزت ابراہیم ادہم دونوں ہم زما مذیعے ۔ کہاجا تاہے کہ ایک بار شفیق بلخی ایسے دونوں ہم زما مذیعے ۔ کہاجا تاہے کہ ایک بار شفیق بلخی ایسے دوست ابراہیم ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر برجارہا ہوں ۔ سوچا کہ جاسے سے بہتے ایسے ملاقات کرنوں ۔ کیوں کہ اندازہ سے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے ۔

اس ملاقات کے چند دن بعد حصرت ابراہیم ادہم نے دیکھا کہ شفیق بلخی دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔
انھوں نے پوچھا کہ تم سفر سے اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے۔ شفیق بلخی نے بتا یا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کہ
ایک جگر پہونچا وہ ایک غیر آبا دجگہ تھی۔ میں نے وہاں بڑا و ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چرطیا دیکھی جو ارائے نے کی طاقت سے محروم تھی ۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترسس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر بہ چرطیا اپنی خوداک کیسے پاتی ہوگی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اسے میں ایک اور چرطیا آئی۔ اس نے اپنی جو بخ میں کوئی جیز دبا کھی تھی۔ وہ معذور چرطیا کے پاسس اتری تواس کے چوبخ کی چیز اس کے سامنے گرگی۔ معذور چرطیا نے اس کو انتظام کھالیا۔ اس کے بعد آنے والی طاقت ور چرطیا اور گرگیا اور گرگی ۔

یمنظردیکھرمیں نے کہا سیان اللہ۔ فداجب ایک چرطیاکا رزق اکس طرح اس کے پاس بہونیا
سکتاہے تو محمدکورزن کے بیے شہر در شہر کھرنے کی کیا صر درت ہے ۔ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ادادہ
سرک کر دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حصرت ابر آئیسے مادہم نے کہا کہ شفیق ، تم نے اپا ، بج
پرندے کی طرح بناکیوں پندکیا۔ ہم نے یہ کیوں نہیں چا باکہ تمہاری مثال اس پرندے کی ہی ہوجو اپنے
قوت بازوسے خود بھی کھا تاہے اور اپنے دوسرے ہم جنوں کو بھی کھلا تاہے۔ شفیق بنی نے یہ نا
تو ابر آئیسے ادہم کا باعظ جوم لیا اور کہا کہ ابو اسحاق ، تم نے میری آئکھ کا پردہ ہما دیا۔ وہی بات
صحے ہے جوتم نے کہی ۔

ایک ہی واقعہ ہوں سے ایک شخص نے ہے ہمتی کا بین لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہرواقعہ میں بیک وقت دو بہلو موجو د ہوتے ہیں۔ بہ آدمی کا ابناامتحان ہے کہ وہ کسی واقعہ کوکس زاویہ نگاہ سے دیکھتاہے۔ ایک زاویہ سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظراً تی ہے ، دوسرے زاویہ سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ایک رُخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ میں منفی سبت ہوتاہے اور دوسرے رخسے دیکھنے میں مبتہ سبق۔

# خودستی

مشرآ تنا دیوانگا ڈی (بنگلور) اس وقت کیمبرج میں زیرتعلیم تھے جب پٹدت ہوا ہولال نہو و ہاں تعلیم کے لیئے گئے۔ ان کا ورنہروکا بہت قربی ساتھ تھا۔ چنا نچہ ان کے بیٹے مشر ڈیرین انگاڈی کی پرورسٹس اس طرح ہوئی کہ وہ بچپن سے نہروکے ند کرے سنتے تھے اور نہردکی نفسل کرتے سنتے۔مسٹر ڈیرین انگا ڈی بعد کوفلم ایکٹر بن گئے۔

لارد الن برونے تقریب کے اکر وردیئے کے خرج سے "گا ندھی" نامی مشہور فلم بن ای مشہور فلم بن ای مشہور فلم بن ای ہے۔ است دائر جب اس فلم کے لئے کر داروں کی تلاسٹس ہوئی توجوا ہر لال نہرو کارول اداکرنے کے لئے مطر ڈیرین انگا ڈی کوموزوں سجھا گیا اور ان کواس کام کے لئے نتخب کرلیا گیا ۔ مگر جھاہ بعد اخصیں افلاع دی گئی کدان کا نام کر داروں کی فہرست سے فارج کردیا گیا ہے اور مطرروسٹسن سیٹھ ان کے بجائے پنڈت نہروکارول اداکریں گے:

This was six months after Darien Angadi had been given the part, during which he had worked hard to perfect his role.

ڈ برین کورول دینے کے چھ ماہ بعب ایسا ہواجس کے دوران انھوں نے سخت محنت کی تھی تاکہ وہ فلم بیں معیاری رول اداکر سب کیس ہندائ مائٹس ۱۹ستمبر سام ۱۹) میٹر فویرین کو اس کا اتنا صدمہ ہواکہ انھوں نے ۵ دسمبر ۱۸ اکوخودکتنی کرلی۔

مدکورہ شخص نے کیوں خودکشی کرلی۔ اس لئے کہ اس نے چھ مہینے سک محنت کرکے اپنے اندر جو صلاحیت پیدائی تھی اس کو اس کا وہ استعال نہیں ملاجو اس نے چا ہا تھا۔ اس سے اسس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا۔

مگرانیان اپنی ممنت سے اپنے اندر جو صلاً جبت پرید اکر تا ہے۔ وہ صلاحیت اپنی قیمت اپ ہے۔ اگر فوری طور پر اس کو اس کے استعال کاموقع نہ ملے تب ہی وہ ایک محفوظ خزانہ ہے۔ اس کو بہ نہیں سمخنا چاہئے کہ اس کی محنت سے پریدا نشدہ ایا تت بریستور اس کی محنت سے پریدا شدہ ایا تت بریستور اس کے پاس موجود رہتی ہے اور جب لدہی آدمی کوئی دوسرا موقع پالیتا ہے جہاں وہ اس کو اس کی پوری قیمت وصول کرسکے۔

# ا مامست عالم كاراز

نومبر ۱۸ مرک جارتاریخ بی اسکاٹ بینظ کے ایک ڈاکٹر کے کرویں اسکا طازم داخل ہواتواسے دیکھا کہ ڈاکٹر اور اس کے دوسائتی اپنی کرسیوں سے گرکر فرش پر اوند سے مشخصہ کے ہوش پڑے ہوئے ہیں ۔ طازم نے سمجا کہ ان لوگوں نے شاید آج کوئی ٹیر قسم کی شراب پی لی ہے اس بنا پر ان کا بیحال ہوا ہے ۔ اس نے ان کے کپڑے درست کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر چلاگیا۔
کربات دوسری تھی ۔ یہ در اصل سرحمیز سمیدن (۱۸۵۰ - ۱۸۱۱) اوران کے دواسٹ شط بیتے ۔ اکھوں نے السانی جم پر کلورو فادم کے اثرات کا تجربہ کرنے کے لیے بہلی باداس کو سانس کے ذریعہ اپنے اندرد اخل کولیا تھا۔
سمیسن ایک غریب نا نبائی کے سات لڑکوں ہیں سب سے چھوٹا تھا۔ جارسال کی عربیس اس نے اپنے گا دُن کے اسکول ہیں تعلیم شروع کی ۔ اس نے تعلیم میں اتنی دلیسی دکھیں کی ہوسے اس کا باپ اور چو بھائی اس بر راضی ہوگئے کہ خود انتہائی ضروری مصارف پر فناعت کر کے اس کواعلی تعلیم کے لیے شہر بھیجیں ۔ اس طرح وہ اڈ نبرا یو نیورسٹی بہو نیا اور ڈاکٹری ہیں اس وفت کی مسب سے اونجی ڈکری رائے ڈی) حاصل کی ۔

ڈاکٹرسیسن کو اپنے مطالعہ کے دوران معلوم ہواکہ کلورو فارم یں بے ہوش کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے اس کی تخیق شروع کردی۔ وہ اس نیجے بر بہو نجا کہ آبریشن کے وقت اگرمریون کو وفق طور برکلورو فارم کے ذریعہ بے ہوش کر دیاجائے تو اس کوچیر بھیاٹ کیکیف سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ اس نے ابنی تحقیق جاری رکھی۔ یہاں تک کہ خود اپنے آپ پر تجربہ کے یہ تابت کر دیا کہ کلورو فارم توبے صرربے ہوشی کے لیے کامیاب طور پر استعمال کیا جاسکتے۔ اس طرح غریب نا نبائی کا یہ لڑکا انسان کو وہ چیز دے سکاجس کو ڈاکٹر براؤن نے ان العن اللہ بیان کیا ہے۔ داکھی انسانوں کے لیے خدا کا ایک بہترین شحفہ :

--- one of God's best gifts to his suffering children.

جدید دنیا بیں مغرب کی امامت کا دار اس سے اسی تم کے باحوصلہ افراد ہیں مبغوں نے اپنے آپ کو کھویا تاکہ وہ انسانیت کو دیں ۔ انفوں نے اپنے آپ کوخطرہ بیں ڈالا تاکہ وہ دوسروں کوخطرہ سے بچاسکیں ۔ ۱۸۲

# ایک طریقیریھی ہے

بنولین (۱۸۱۱ – ۱۷۱۹) جب بهلی قید کے بعد حزیمیہ البا (Elba) سے کھا گا تواس کے ساتھ اسس کے وفا دارسیا میول کی صرف ایک مختصر جاعت تھی۔ اس معزول تاجدار کے عزائم یہ تھے کہ دہ فرانس کے تخت پر دوبارہ قبعنہ کرے۔ مگر بیلے ہی معرکہ میں اس کوفرانس کے ۲۰ ہزار حجانوں کا سامنا کرنا پڑا۔

"تم ہیں سے کون وہ سیاہی ہے جوا پنے باپ کے ننگے سینڈ پر فائر کرنے کو تیار ہو"
اس کا اثریہ ہوا کہ ہرطرف سے "کوئی نہیں" کوئی نہیں "کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ تمام سپاہی مخالف جماعت کو چھوٹر کر نبولین کے جھنڈ سے کے نیچے آ گئے۔ نیچہ ظاہر ہے۔ نبولین اپنی بے سروسامانی کے با وجو و فاتے ہوا ۔ اس نے ملک فرانس کے تخت پر دوبارہ قبصنہ کر بیا۔ حالاں کہ اس وقت وہ جس بے سروسامانی کی حالت ہیں تھا، اس کے ساتھ اگر وہ فرانس کی فوجوں سے لرح جا تا تومیدان جنگ میں شایداس کی لائن ترط بتی ہوئی نظر آئی ۔

آدمی کے پاس کتناہی سازوسامان ہولیکن خطرہ پیش آنے کی صورت میں اگر وہ گھرا اعظے تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ صورت میں اگر وہ گھرا اعظے تو اس مقابلہ کے بعث اپنا منصوبہ بنائے - اس کے بعکس اگر وہ خطرہ کے دقت اپنے ذہن کو حاضرر کھے تو بہت مقابلہ کے لیے اپنا منصوبہ بنائے - اس کے بعکس اگر وہ خطرہ کے دقت اپنے ذہن کو حاضر رکھے تو بہت جلدا میں امراک کر وہ خطرہ کی اصل نوعیت کو سمجھ لے اور اپنے ممکن ذرائع کو بروقت استعمال کر کے کامیاب رہے۔

تاریخ بی باربارکم تعدا دا در کم طاقت والول نے زیا دہ تعداد ا در زیا دہ طاقت والول برکامیابی حاصل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ اس سے بہت کم طاقت در ہوتا ہے جتنا کہ وہ بظاہر دکھ ان دیتا ہے۔ اس دنیا کا نظام کچھ اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ خواہ کتنا ہی طاقت در ہوجائے اس سے اندر کوئی نہ کوئی کمز دری موج در بہتی ہے۔ اسی کمز دری کو استعمال کرنے کا نام دہمن پرفتح حاصل کرنا ہے۔ کسی شخص کی واحد طاقت اس کے ذیتی کی کمز دری ہے، اور یہ طاقت ہمیشہ ہرایک کو حاصل رہتی ہے۔ بہترطیکہ دہ اس ہوسنیاری کا ثبوت دے سکے کہ وہ ا بہنے حربین کی کمز دری کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ بہترطیکہ دہ اس ہوسنیاری کا ثبوت دے سکے کہ وہ ا بہنے حربین کی کمز دری کو استعمال کرنا جانتا

### جرأت مندى

احداور اقب الدونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ آحد بی اسے باس تھا۔جب کہ اقبال کی تعلیم صرف آتھویں کلاس تک ہوئی تھی۔

ایک بارا قبال کو ایک سرکاری دفترین جانا مقاروہ و بان جانے لگا تو احریجی اس کے ساتھ چلاگیا۔ دونوں مذکورہ دفترین بہونیے۔ احمد نے دیکھ کہ اقبال وہاں مسلسل انگریزی بول رہے ہے۔ احمد نے دیکھ کہ اقبال وہاں مسلسل انگریزی بول رہے ہے۔ بین تو کہ ہمت نہنین کروں گا۔ اقب ال کو احمد کے اس تبصر ہے ہے کوئی شرمندگ نہنیں ہوئی۔ اس نے ٹراغتما دلیجے میں جواب دیا :

غلط بولو تاكه تم صحح بول كو ـ

ا تبال نے مزید کہا کہ تم اگر چہ بی اسے ہو اور میں کچہ بھی نہیں ہوں مگر دیکھ لیبن کہیں انگریزی بولنے لگوں گاا در تم تہمی بھی نہ بول سکو گئے ۔

اسس واقعہ کو اب بیں سال ہو چکے ہیں۔ اقبال کے الفاظ صدفی صدیعے تابت ہوئے اہمہ اسے بھی وہیں ہے جہاں وہ بیس سال پہلے تھا۔ مگر اقبال نے اس مدت بیں زبر دست ترتی کی۔ وہ اب بے نکلف انگریزی بولتا ہے اور بہت کم لیسے لوگ ہیں جو اس کی گفتگویں زبان کی غلطی پکر سکیں۔ اقب ال کے اس جرائت مندانہ مزاج نے اس کو بہت فائدہ یہو نجا یا۔ اس سے پہلے شہر ہیں اس کی ایک معمولی دکان تھی۔ مگر آج اسی شہر ہیں اس کا ایک بڑاکا رفانہ قائم ہے " فلط بولوتاکہ تم صبح بول سے وا۔ سسے اپنے حق میں صدنی صد در ست تابت ہوا۔

اقبال کے اس طریقہ کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاطات سے ہے موجودہ دنیا میں وہی لوگ کامب ابہوتے ہیں جو حوصلہ کے مالک ہوں ، جو بے دھڑک آگے بڑھنے کی ہمت کرسکیں ۔ جو خطرہ مول ہے کرا مت رام کرنے کی جرات رکھتے ہوں ۔ اس دنیا میں غلطی کی ہمت کرنے والا ہی شیخے کام کرتا ہے ۔ جس کو یہ ڈرلگا ہوا ہے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہوجائے وہ زندگی کی دوڑ ہیں ہیجے پرہ جائے گا ۔ اسس کے لیے آگے کی منزل پر بہونچنا مقدر سنہیں ۔

### اسستا دك بغير

ایک خاتون نے انگریزی ٹیرھی ۔ ان کے والدمولوی تھے۔ ان کے گھریرانگریزی کا ما تول نہ تھا۔ چنانچہ ایک ۔ ان کے گھریرانگریزی کا ما تول نہ تھا۔ چنانچہ ایک ۔ اے دانگلش) ایخوں نے شبکل تھڑ ڈیمبروں سے پاس کیا۔ ان کوشون تھا کہ ان کوانگریزی تھنا آ جائے ۔ یہ کام ایک اچھے استا دیے بیٹر نہیں موسکتا تھا۔ یہ کام ایک ان کے گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کوئی استا در تھیں اور اس کی مدد سے اپنے اندرانگریزی تکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔

گرجہاں تمام راستے بند ہوتے ہیں دہاں ہی ایک راستہ وی کے لئے کھلا ہوتا ہے۔ مشرط صرف ہر ہے کہ اور می کے اندر طلب ہوا ور وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنی پوری طاقت لگا دے ۔ خاتون نے استا دے مسئلہ کا ایک مہاہ جا کا میا ہوں گریزی طاقت لگا دے ۔ خاتون نے استا دے مسئلہ بردنی ملکوں ہے اگریزی طالب علوں کو پیشورہ دیا تھا کہ وہ آگریزی تھنے کی شتی اس طرح کریں کہ سی اہل زبان کی بیرونی ملکوں ہے انگریزی تھنے کی شتی اس طرح کریں کہ سی اہل زبان کی مسئل میں ہوئی کو بی کتاب برکرے الگ رکھ دیں ۔ اور اپنے ترجمہ کو بطور نو دا تگریزی میں منتقل کریں ۔ جب ایسا کولیں تو اس کے بعد دوبارہ کتاب کھولیں اور اس کی جبی ہوئی عبارت سے اپنے انگریزی ترجمہ کا مقابلہ کریں ۔ جہاں نظر آسے کہ بعد دوبارہ کتاب کھولیں اور اس کی جبی ہوئی عبارت سے اپنے انگریزی ترجمہ کا مقابلہ کریں ۔ جہاں نظر آسے کہ انھوں نے کوئی غیل کی دیت میں لائیں اور کتاب کی دوشنی میں نو دی اپنے اظری اصلاح کریں ۔

ماری دنیانی ایک بجب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کامیابی تک بہنچنے کے بہت سے ممکن طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ دروازے اگر آدی کے اوپر بند موجائیں تب بھی کچھ دوسرے دروازے کھلے موتے ہیں جن میں داخل موکر وہ اپنی منزل تک بنچ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا ہیں کسی شخص کی ناکامی کا سبب ہمیشہ بسیت ہمتی ہوتا ہے نہ کہ اس کے لئے مواقع کا نہونا۔

#### ىشىپات

مه اے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں اعظم گڑھ کے دیلوے اسٹیش پر ٹکٹ نورد ہاتھا۔ ٹرین بلیٹ فادم پر کھڑی تھی اور چھوٹنے کے قرسیب تھی کہ ایک دیہاتی اُد ٹی تحظ لینے کے لئے آگیا۔ اس کوجس مقام تک جاناتھا اس کاکرایہ چندر دوسیہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بندھی ہوئی مھٹی کھڑک کے اندر ڈال کر کھولی تو اس میں سب چھوٹی ریز گاری تھی۔ بابو اس کو دیچہ کر گرط گیاا ور بولا: روبیہ ہے اُو، اتنی سب دیزگاری ہم کب تک گئے تر ہیں گے۔ بجھے غریب دیہاتی پر رحم آیا۔ ہیں نے فوراً جیب سے نوٹ شکا نے اور اس سے کہا کہ تم یہ نوٹ نے لواور دیزگاری جھے خریب دیہاتی پر رحم آیا۔ ہیں نے فوراً جیب سے نوٹ شکا نے اور سے میری طوف دیکھا اور چھے میں میری نظری اس دیہاتی کا ماکام پھوخا موشی سے ایک طوف چھا گیا۔ ہیں تیزی سے میل کرٹرین پر سواں ہوگیا۔ تاہم میری نظری اس دیہاتی کا ماکام پھوخا موشی سے ایک طوف چھا گیا۔ ہیں تیزی سے میل کرٹرین پر سواں ہوگیا۔ تاہم میری نظری اس دیہاتی کا ماکام تعاقب کرتی رہیں۔ جھے اندیشہ ہے کہ دیہاتی وقت پڑمکٹ نے سکا اور وہ ٹرین اسے چھوڑ دینی بڑی۔

دیباتی آدمی نے میری بیش کش کیوں قبول نہ کی ۔ اس کی وجر" شنبہ " ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اس کی کم ذوری سے فائدہ اٹھارہا ہوں اور ا پنے خراب سکوں کو اس کی دیزگاری سے بدل لینا چاہتا ہوں ۔ بیشنبہ اس کے ذہن پر اتنا جھایا کہ وہ اپنی دیزگاری کو میرے توا لے کرنے پر آمادہ نہ ہوسکا یہاں تک کہ اس کی گاٹری اس سے چھوٹ تھی ۔ اس سے چھوٹ تھی ۔

یمی آج ہمارے سماج کی عام حالت ہے ، ہرآ دمی دوسرے آ دمی کوشبر کی نظر سے دکھتا ہے ہر آ دمی دوسرے آ دمی کوشبر کی نظر سے دکھتا ہے ہر آ دمی دوسرے کویے کھروسر سمجھ رہا ہے - اس کی وجہ سے پورے سماج میں ابک دوسرے کے خلاف ہے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی ہے - ہرآ دمی ابینے آب کو سمیت سے ممکن فائدوں سے محروم کئے ہوئے ہے - کیونکہ اکثر کام کرنے کے فضا چھائی ہوئی ہوئے ہے اور شہات کی فضا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا امکان ہی ختم کردیا ہے ۔

شبہ سے شبر حبم لیتاہے اوراعتما دسے اعتما د بیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کوٹ برکی نظر سے دیکھنے لگیں تو جواب میں اس کے اندر بھی آپ کے خلات شبہات پیدا ہوں گے اور دونوں کے درمیان فاصلہ طبط الله جواب میں اس کے اندر بھی آپ کے جارے میں اعتماد کا معاملہ کریں تو اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے جلے جا کیں گے۔

جو" انسان" ایک جیم کے اندرہے دہی انسان دوسرے جیم کے اندر بھی ہے۔ مگراً دمی اکثر اسس غلط فہی میں مبتلام وجاتا ہے کہ وہ خود کچھا ورہے اور دوسرا کچھا ور

#### تنقب

برطانیمیں جون ۱۹۸۲ میں جزل الکشن ہوا۔ اس الکشن میں کسرویٹو پارٹی کامیاب ہوئی
اور اس کی لیڈری جینیت سے مسز مارگریٹ جیچر دو بارہ برطانیہ کی وزیراعظم مقرر ہوئیں۔ اس کا میابی
کے بعد مسز تیجر نے بہلا کام یکیا کہ مسر فرانسس بم (Francis Pym) کو حکومت سے علیٰدہ کر دیا۔ مسٹر بم مسز تیجر کی ابنی کے لیڈر تھے اور مسز تیجر کی کینٹ میں وزیر فارج سے جدہ بر تھے۔
مسٹر بم ایک بہت او بنے فاندان کے فرد ہیں۔ ان کو حکومت میں اعلیٰ مناصب حاصل رہے میں۔ بیٹرسنز تیجر نے کیوں ان کو کا بینہ سے علیٰدہ کیا۔ اس کی وج یہ تھی کہ الکشن کے زیاد ہیں ایک تقریر میں مسٹر بم نے ایک ایس بات کہ دی جومسز تیجر کولپند نہیں آئی۔
تقریر میں مسٹر بم نے ایک ایس بات کہ دی جومسز تیجر کولپند نہیں آئی۔

مٹر پم نے ایک انتخابی تقریر میں حزب اختلاف (الدِنسین) کا ذکرکیا۔ انھوں نے کہاکہ کو فی تھی کو مت معیاری حکومت معیاری حکومت تائم کرنے کے لئے مضبوط حزب اختلاف لازمی طور بریضروری ہے جو اس کی اصلاح کرتی رہے ،

A strong opposition is an indispensable ingredient of good government. (Because) no government is perfect.

مطریم کابی بیان مسز تقییر کے لیے نا قابل بر داشت تھا۔ انھوں نے فراً امٹر ہم کو وزارت سے ناری کردیا۔ انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ تنقید کوبر داشت نہیں کرتا۔ اس کمزوری کاسب سے برا ا

نقصان يه به كرآدمى الجهاسا تقيول سے محروم موجا آ ہے۔

کوئی اعلیٰ کام اعلیٰ قابلیت کے ساتھیوں کی مدد کے بغیر نہیں ہوسکا۔ اوراعلیٰ قابلیت کے ساتھیوں کو جوڑنے کی واحد تد ہیر یہ ہے کران کی تنفیہ وں کوبر داشت کیاجائے۔ کیوں کہ اعلیٰ ذہن کے لوگ اپنی ذہن آزادی کو مقید کرکے بہیں رہ سکتے۔ اب اگر سربراہ وسیع ظرف کا آدمی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی سنکری آزادی اور ان کے اختال ف کوبر انہیں مانے گا۔ اس کے برعکس اگر سربراہ تنگ ذہن کا طرح وہ الیے تام لوگوں کو اپنے ساتھ جو ڈے رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر سربراہ تنگ ذہن کا آدمی ہے تو وہ ایسے لوگوں کی قت بدر مذکر سکے گا۔ اور اس کا نینجہ یہ ہوگا کہ اس کی جماعت تبیرے درجہ کے لوگوں کی لوگ بن کر رہ جائے گی جو دکسی اعلیٰ کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کو تمھینے کی۔

#### مايوسى نهيس

ابرا ہام بنکن ( ۱۸۹۵ - ۱۸۰۹) جدید امریکہ کامعارہ - امریکہ کی سیاسی تاریخ میں اسس کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے ۔ مگرینکن کو یہ کامیا بی اچانک نہیں ملی ۔ اس کامیابی تک پہونچے کے بیے اس کو ناکامی کے اکن گذت ذیبے طے کرنے پڑے ۔ لنکن کی زندگی کو ایک شخص سے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے :

This man had failed in business in '31. He was defeated in politics in '32, he failed once again in business in '34. He had a nervous breakdown in '41. In '43 he hoped to receive his party's nomination for Congress but didn't. He ran for the Senate and lost in '55; he was defeated again in '58. A hopeless loser, some said. But Abraham Lincoln was elected President of the United States in 1860. He knew how to accept defeat—temporarily.

ایک آدمی ۱۹۳۱ میں تجارت میں ناکام ہوگیا۔ اس نے ۱۹۳۱ میں سیاست میں شکت کھائی۔ ۱۹۳۸ میں دو بارہ اس کو تجارت میں ناکامی ہوئی۔ ۱۹۸۱ میں اس پراعصاب کا دورہ پڑا۔ ۱۹۸ میں وہ الکشن میں کھڑا ہوا مگر ہارگیا۔ ۸۵ مرا کے الکشن میں اس کو دوبارہ شکت ہوئی ۔ لوگ اس کے بارے میں کھڑا ہوا مگر ہارگیا۔ مرد مرد کی اس کے بارے میں کہنے تھے کہ بہ شخص کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ مگر یہی وہ شخص ہے جو ۹۰ مرا میں ابراھام لنکن کے نام سے امریکہ کا ۱۹ وال صدر منتخب ہوا۔ اس کی کا میا بی کا راز بہ مقاکہ وہ جا نتا تقاکہ شکت کو کیسے تیلم کیا جائے ، عارضی طور پر نہ کہ متقل طور پر (ستمبر ۱۹۷۷)

کامیابی ہمین ناکامیوں کے بعد آئی ہے۔ اس دنیا بیں فتے صرف اس شخص کے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہو تی ہے اور ناکا می کا اعست مان ہی کامیا بی کی اصل قیمت ہے۔ جو لوگ یہ قیمت ادانہ کریں وہ کہی اس دنیا بیں کامیا بی کی منزل کو مہیں یہو یخ سکتے۔

اس دینامیں کامیا بی کاراز صرف ایک ہے۔ یہ کہ آپ نا کامی کو وقتی واقعہ سمجیں۔ نا کامی کو دوبارہ کامیا بی میں بدلنے کے بیے آپ کہی اپنا حوصلہ مذکھوئیں۔



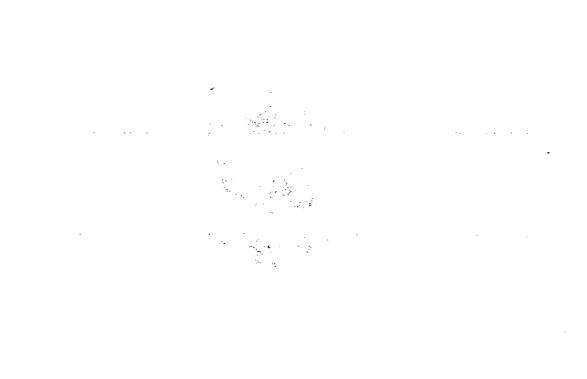

•

### ٹو طنے کے بعد

ا ده کی آخری اکائی ایم ہے جس طرح ساج کی آخری اکائی فرد ہوتا ہے۔ اگر ہم ایم کو توڑ نے میں کامیاب ہوجائی توت میں تبدیل کر دیتے کامیاب ہوجائی توت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا میاب ہوجائی توت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا نام جو ہری تو انائی منتشر ما دہ۔ ہیں جس کا نام جو ہری تو انائی منتشر مادہ۔ مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جس تی فوت رکھتا ہے، اس کے مقابلہ میں اس وقت اس کی فوت ہرت بڑھ جاتی ہے حب کہ اس کے آٹیوں کو تو گر جو ہری تو انائی میں تب دیل کر دیا گیا ہو۔

معولی مادی فوت اورجو ہری قوت ہیں کیافرن ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجے کہ دوٹن کو ملا یک ربل گاٹری کوسترمیل تک دوڑانے کے لیے ربل گاٹری کوسترمیل تک دوڑانے کے لیے کافی ہوتاہے۔ اس کے مقابلہ ہیں بارہ پونڈیورینیم حب جو ہری تو انائی بین تبربل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہوجا آ ہے کہ ایک تیزرونت ارراکٹ کو دولا کھ چالیس ہزار میل کاسفرطے کراسکے۔

ایسابی معاملات سماجی اکائی کاہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان حب '' ٹوٹوٹ تاہے'' تو وہ بے بیاہ صدیک وسیعے ہیں۔ انسان حب موجا تاہے۔ جس طرح ما دہ ٹوٹے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھا لیتا ہے ڈاس طرح انسان کی مہنی جب'' سٹ کست' سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی سٹ دیرتر طاقت حاصل کرلیت ہے۔

انسان پرشکست کا حاد خدگزر نااس کے تام اندرونی تا روں کو چھیڑنے کے ہم عیٰ ہے۔ اس کے بعداس کے تمام احساس تباس کے بین۔ اس کے جبراس کے تمام احساسات جاگ اٹھے ہیں۔ اس کے جبراس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو لئے حرکت میں آجاتی ہیں۔ اس کے عزم وارا دہ کو مہیز نگی ہے۔ اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو دو بارہ جینے کا وہ بے بناہ جذبہ بید ام وتا ہے جو سیل رواں کی طرح آگے برط ھتا ہے۔ اس کو روکناکس کے بس بن ہیں ہوتا ہوتا کہ بیتھریلی چیانوں کے بس میں بھی نہیں۔

ماده کے اندرائی انفجار (Atomic explosion) اس کو بہت زیادہ طافت ور بنادیتا ہے۔ ای طرح انسانی نخفیب کے اندر بھی ہے ہیں۔ یہ امکانات ہے ہوئے ہیں۔ یہ امکانات اس وقت برر وے کار آنے ہیں جب کہ انسانی شخصیت کی انفجار سے دوچار ہوجائے۔ اس پر کوئی ایسا حاد نۂ گذرے جواس کے تاروں کو چیٹر کر اسس کے سازحات کو کادے۔

#### كاميابي كاراز

اكب جابل تخص بندستان سعواق گياروبان سے وہ دوسال كے بعد وابس آياتو ايك آدمى نے يو چھاككتنا ببيد كماكرلائ-اس نے كہاكميں زيادہ تونبيں كما سكار بھرهى كھا يى كريجاس ہزار رو بيا لايا ہوں۔ آ ومی نے دوبارہ یوچھاکہ یہ بتاؤکہ بیسیہ حاصل کرنے کادار کیاہے۔ اس نے جواب دیا:

بھائی صاحب، میں نے تو پیرجانا کہ من مار دیگے تومنی یا دُ گے۔

منی دودلت) بانے کاراز برے کہ آدمی صبر کے ساتھ کام کرے، اپنے ذوق پر چیلنے کے بجب اے دوسرون کی رعابیت کرتے ہوئے جدد جر کرے ۔ کیونکہ دولت حاصل کرنے کامطلب دوسروں کی جیب سے دولت کالناہے۔ پھر اگرآب دوسروں کی رعایت نے کریں گے تو دوسر شخص آب کو پرموقع کیوں دے گا كهآپ اس كے جبيب كى دولت كال كرائني جيب ميں ڈاليں ۔

دولت ماسل كرف كارازمن كو مارنامے - اپنے ذوق بر جلنے كے بجائے دوسرے كے ذوق برحینا ہے۔ بین بات دوسرے مقا صد کے لئے تھی صحیح ہے اور بین بات دینی مقصد کے لئے بھی ۔اس دنیا یں آ دمی کو دوسرے بہت سے لوگوں کے درمیان کام کرنا ٹرتا ہے۔ اپنے سے ہاہر مہت سے حالات سے مقابلہ کر کے اپناسفر جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اس دنیا میں کوئی کامیابی اس وقت تك ممكن نبيس جب تك يرنه مهوكه آدمى اسينے ذاتى خول سے باہر آئے ، دہ اپنى من مانى كارردائى كرنے كے بجائے دوسرے افراد اور خارجی حالات كى رعايت كرتے ہوئے اینا راسته نكالے۔ وہ اینے ساتھ ددسروں کوتھی شال کرنے۔

يه ايك خفيقت ہے كماس دنيا ميں آ دمی اپنے آپ كوكيل كر دوسرے كويا آ اہے۔ خارجی تقاضوں کا اعتران کر کے وہ خارج سے اپنا اعتران کر دانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے سے یا ہرکی دنیاکو کھے وینے کے بعدی اس کے لئے یمکن ہوتاہے کہ وہ باہرکی دنیاسے اپنے آپ کے لئے کچھ یا سکے۔

### ناموا فق حالات

جانور ول کوئنگل کے ماحول ہیں ہروقت اپنے دشنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہروقت ہوکے دہتے ہیں۔ یہ چوکنا رہنا ال کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی فطری صلاحتیں ابھرتی ہیں۔ ان کی شخصیت ختم ہونے نہیں یا تی ہی وجہ ہے کہ جانور وں کو پالنے کے لئے جو برطرے برطرے پارک میں بی ڈال منے ہیں ان میں مسنوی طور پر ان کے لئے خطرہ کا اہتمام کیا جانا ہے۔ مثلاً فرگوسٹ س کے پارک میں بی ڈال دی جاتی ہے یہ اس طرح جانور و ل کی چوک دی جاتی ہے گا ایک بھیر یا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح جانور و ل کی چوک دی جاتے ہیں۔ اگرا یہا نہ ہوتو دھیرے دھیرے وہ مجھ کرروہ جائیں گے۔ دھیرے دھیرے دھیرے وہ مجھ کرروہ جائیں گے۔

یہ بات انسانوں کے لئے بھی جے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ یہ صلاحیتیں عام مالات میں سوئی رہتی ہیں۔ وہ بب راراس وقت ہوتی ہیں جب ان کو جھ کا سکے۔ حب وہ عمل میں آئیں۔ کسی بھی مقام پر اس کام نے اہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جن خاندانوں میں آسو دگی کے حالات آجاتے ہیں اس کے افراد ہے من اور کم عقل ہوجانے ہیں۔ اس کے برعس جن خاندانوں گؤیکل حالات گھرسے ہوئے ہوں ان کے افراد میں ہرقسم کی ذہنی اور عمل صلاحیتیں زیادہ اجا گر ہوتی ہیں۔

موجوده زمان کے سابوں کو بیشکا بت ہے کہ وہ اپنے احول میں عدم نحفظ کی صورت حال میں مبلا ہیں۔ گروہ بھول جانے ہیں کہ اسلام کے اسبد انی دوریں مکہ اور مدینہ کے سلان اس سے کہیں زیادہ عدم نخفظ کی صورت حال ہیں مبلا ہے۔ اگر عدم نخفظ کوئی "برائی" ہوتی تونفین یا الشرکارسول اور اس کے اصحاب کہیں زیادہ اس کے سخ کہ الشراخییں اس برائی سے دور رکھے۔ گرالگر نے اییانہیں کی۔ بلکہ ان کو سلسل عدم تحفظ کی صورت حال میں رکھا۔ ان کو اپن زندگی ہیں بھی چین اور آسودگی نر ماسی۔ بلکہ ان کو سلسل عدم تحفظ کی صورت حال میں رکھا۔ ان کو اپن زندگی ہیں بھی چین اور آسودگی نر ماسی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام الشرتعالی نے جس ڈھنگ بر نبایا ہے وہ بھی ہے کہ یہاں دبنے سے ابھا ربیدا ہو۔ میں کھون ط حالات کے المدر سے میں انسان کی اعلیٰ تربیت ہو۔ عیر محفوظ حالات کے المدر سے مستعدی کا ظہور ہو۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اتھیں لوگوں نے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کیں جوحالات کے دباؤیس مبلا تھے۔ فدرت کا بی قانون افراد کے لئے ہے اور بھی قوموں کے لئے۔

# براكام

ولیم بلیک (William Blake) نے کہاہے کو عظیم کام اسس وقت ہوتے ہیں جب کہ النان اور پہاڑ طنتے ہیں۔ کوئی عظیم کام سڑک پر دھکم دھکا کرنے سے نہیں ہوتا ،

Great things are done when men and mountains meet. This is not done by jostling in the street.

ولیم بلیک کی یہ بات صدنی صد درست ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑے کام کے بیے بڑا عمل درکار ہوتا ہے۔ یہ بڑول کی کھی چرفھائی کے بعد آدمی چوٹی پر بہونی اسے ۔ سڑکوں پر شوروغل کرنے یا جلسوں ہیں الفاظ کے دریا بہانے سے کوئی بڑا مقصد کھی حاصل نہیں ہوتا ۔ حقیقی معنوں ہیں کوئی بڑا انحنب میا بات کے بیے مزودی ہوتا ہے کہ حالات کو انتہائی گہرائی کے ساتھ سمجا جائے ۔ اپنے وسائل اور خارجی امرکانات کی بوری رعایت کرنے ہوئے مفصور ببندی کی جائے ۔ سفر سندوع کیا جائے تو اس حقیقت کو بوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے کے بیا جائے کہ راسے ہیں دوسر سے بہت سے میا فربھی موجود ہیں ۔

پیربہ بھی صروری ہے کہ آدمی ہروہ فربانی دیے جو اسس کا مقصد اس سے تقاصا کرے ۔کہیں وہ مال کی فربانی دیے اور کہیں وقت کی ۔کہیں وہ رائے کی فربانی دے اور کہیں جذبات کی۔کہیں وہ دوسسرول سے نمٹے اور کہیں وہ خود ابیٹ احتساب کرے۔ کہیں وہ چلے اور کہیں شرید ہمان کے باد جود اُرک جائے۔

یہاد کی جرا مائی جرا مائی جبی محنت کیے بغیر کوئی بڑا کام انجام نہیں یا تا۔ ہر بڑا کام بڑی جدہ مہد جا ہتا ہے۔ ایسا کام جو آدمی کے مرب کے بعد بھی اپنے متنبت انزات بانی رکھے۔ ایسا کام جو منتقبل کی نقتہ گری کرنے والا ہو، ایسا کام جو تاریخ کے دُرخ کو موڈ دیے، بے بناہ محنت جا بہا ہے۔ ایسے کام کے بیا اتفاہ دانس مندی در کارب ہے۔ یہی وجہ کے کہ اس فیم کا کام و ہی لوگ کر پاتے ہیں جو فی الواقع بہار کی جرا مائی جا کہ اس کے برعکس جولوگ مرا کول پر شور و غل کرنے کو کام سمھیں وہ مرف بہار کی جرا مائی جیسے عمل کا بنوت دیں۔ اس کے برعکس جولوگ مرا کول پر شور و غل کرنے کو کام سمھیں وہ مرف اختما گی گا فت بیں امنا فہ کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کوکوئی حقیقی تحف دینے کی تو فیسنی نہیں بیاتے۔ احتما گی گا فت بیں امنا فہ کرتے ہیں۔ وہ تاریخ کوکوئی حقیقی تحف دینے کی تو فیسنی نہیں بیاتے۔

### شكلين تهبروبنا دنتي ہيں

ا دہایواسٹیٹ یونیورسٹی (امرکیہ) میں ایک ادارہ ہے جس کانام ہے آفات وحوادث کی تحقیق کا مرکز (Disaster Research Centre) ياداره ۱۹۹۳مين قائم موا-اب تک اس فايک سوسے زياده تعدا دمين مختلف قسم کی ٹری بڑی انسانی آفتوں کا مطالعہ کیا ہے -اس نے پایا کوغیر معمولی شکل مواقع پر انسان کے اندر غیر معمولی طور بر کھنی قوین اعبر آتی ہیں جواس کو دادت کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔مثلاً ١٩٩١ میں مکساس میں زبردست تسم کا ساحلى طوفان آيا مگراس طوفان مي اس علاقه كصرف آده ملين لوگون فاينا مكان چيورا - • ه فى صديع زياده آبادی اینے مکانوں میں جی رہی رجب کہ اس طوفان کے آنے کی اطلاع چاردن بیہے دی جاچکی تھی۔ اے 1 میں میبیفورٹیا ك زلزلدس اكسبت براديم كمزور موكيا حس سع ، عبزارة بادى كے لئے سنگين خطره لاحق موكيا - مكرا سے نازك حالات میں اینے گھرول کو چیوٹر کر جانے والوں کی تعدا دصرت ، فی صدیقی ۔

تجریہ سے معلوم ہوا ہے کہ حادثات کا شکار ہوجانے کے بعد معی اکٹر لوگ پر آمید رہتے ہیں۔ ٹیکساسس دوشہروں میں ہوناک طوفان سے تباہ ہونے والے لوگوں سے ان کے ستقبل کے بارے میں بدیجھا گیا۔ ۱۰ فی صد سے میں کم لوگوں نے مستقبل کے بارے میں کسی اندریشہ کا اظہار کیا بقیہ تمام لوگ نبای کے باقع ورا نے مستقسیل ك باركيس يراميد تق حوادث مع بارك بي اين لمي تفقى كاخلاصه مذكوره ازاره كى رايدر شيران الفاظير تباياً كياسي: وانعات كامطالعربتاً الم كرانسان صيبتول كمقابله من حيرت الكير طوريرقالو بإنتراور كحكدار واقع ہدے ہیں۔معداسکے وقت انسان حس رویہ کامظا ہرہ کرتے ہیں،اس کو دہشت اور گھبرا مٹ کے بجائے بيروازم كانفط سے تعبيركرنا زياده صحى بوكار

In conclusion, the reality of events suggests that human beings are amazingly controlled and resilient in the face of adversity. Perhaps heroism—not panic or shock—is the right word to describe their most common behaviour in time of disaster.

انسان کواس کے بنانے والے نے چرت انگیز طور بر بے شمار صلاحیتیں عطافرا کی ہیں -اس میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کھین بربادی کے کھنڈریں کھڑا ہوکر بھی وہ فتم نبیں ہونا بلکداین سی تعمیر کا منصوب وچنا ہے اورسبت جلد اپنے نقصانات کی تلافی کرلتیا ہے۔ انسان کے اندریہ فطری امکان ہم کوبہت بڑاسبق دے رہا ہے۔ کوئی فرد یا قوم الرئسي حادثه كاشكار بوجائ تواس كوماتم اورشكابت بين ايك لمحرضائع نهين كرنا چاسيئ - بلكه خداك دى مونى صلاحیت کوبروئے کا رلاکراینے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش میں مگ جانا چاہئے ۔ عین ممکن ہے کہ حالات نے جہاں آپ کی کہانی ختم کردینی چاہی تھی دہیں سے آپ کی زندگی کے ایک نئے شان دار باب کا آغاز ہوجائے۔

# <u> قربانی</u>

درخت کیا ہے۔ ایک بیج کی قربانی ۔ ایک بیج جب اپنے کو فناکر سے کیے شیار ہوتا ہے تواس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شا داب درخت زمین پر کھڑا ہو۔

اینٹوں سے اگرآپ پوچیں کہ مکان کس طرح بنتاہے تو وہ زبان صال سے یہ کہیں گی کہ کچہ اینٹیں جب اس کے لیے تدین میں وفن کر دیں ، اس کے بعب دوہ چرا میر نتا ہے جب اس کے بعب دوہ چرا میر نتا ہے جب کو نمکان کہتے ہیں ۔

یمی طال النائی دندگی کی تعمیر کا ہے۔ النا بنت کے مستقبل کی تعمیر اکس وقت ممکن ہوتی ہے جب کہ کچہ لوگ اپنے کوبے مستقبل دیکھنے پر راصی ہوجائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کہ کچہ لوگ اپنے کوبے مستقبل دیکھنے پر راصی ہوجائیں۔ ملت کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کہ کچہ لوگ جانتے بوجے اپنے کو بے ترفی کرلیں ۔۔۔ قربانی کے ذریعہ تعمیر، یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے اس میں کبھی کوئی تب دیلی نہیں ہوتی۔ قدرت کا بہی اصول مادی دسنے اکے لیے بھی ہے اور قدرت کا بہی اصول مادی دسنے اے لیے بھی ہے اور قدرت کا بہی اصول مادی دسنے ایے بھی ہے۔

عمارت میں ایک اس کا گنبد ہوتا ہے ، اورایک اسس کی بنیا در گنبد ہراکی کو دکھائی دیتا ہے مگر بنی و دکھائی دیتا ہے مگر بنی و دکھائی دیتے والی مگر بنیا دکھائی نہیں دیتے والی بنیا دہے جس برلودی عمارت اورائس کا گنبد کھڑا ہوتا ہے۔ قومی تعمیر کا معاملہ سبی ہی ہے۔ قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر کی منابد سب کی بنیا دبننے پر راضی ہوجائے۔

قربانی پر نہیں ہے کہ آدمی جوئٹ میں آگرال جائے اور اپنی حبان وے دے۔ قربانی پہنے کہ آدمی ایک بینے کہ آدمی ایک کوشش کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشہور حصّہ میں اپنے کو دفن کر دے۔ وہ ایسے کام میں اپنی کوشش مرف کرے جس میں دولت یاشہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو۔ جومنتقبل کے لیے عمل کرے نہ کہ حال کے لیے۔

کسی نوم کی ترتی اور کامیابی کا انتفار ہمیشہ اسی تنم کے افراد پر ہوتاہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوکسی قوم کے متقبل کی بنیا دبنتے ہیں۔ وہ اپنے کو دفن کر کے قوم کے بیے زندگی کا س مان فراہم کرتے ہیں۔

#### اسی خرج سے

ایک عالم کا واقعہ ہے۔ ان کی زندگی ایک تصنیفی ا دارہ بیں گذری۔ وہ ہہت سا دہ طور پر رہتے ہے۔ ابنی مختقہ اَ مدنی بیں بحی دہ ہراہ کچھ نکچے بچت کرلیا کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک لڑکتی ۔ اس کی انفوں نے شادی کی تو شا دی بیں کچھ خرج نہیں گیا۔ ایک نوجو ان سے سا دہ طور پر نہال پر طھایا اور اس کے بعد لڑکی کو رخصت کردیا۔ البت انفوں نے رخصت کرتے ہوئے اپنی لڑکی اور داما دکو ایک چیک دیا ۔ پیچک دس ہزار روپے کا نفاہ انفول نے کہا : یکی میری زندگی بھر کی بچت ہے جو بنیک میں جو بھی ۔ اس رقم کو بیں سے ادی کے رسوم میں بھی خرج کرسکتا مقال تا ہم اس کے مقابلہ میں مجھ بے زیاد ہ ہے۔ ندا کی کو نقدتم لوگوں کے حوالے کر دول ۔ تم لوگ اسے سبنھا لوا ور اس کو ایک زندگی کی جمیر بیں استعال کر وہ''

رطی اور دا ما دخی ایم شوره کیا توان کی مجھ میں یہ بات آئی کہ اس رفم سے کوئی کا روبار شروع کیا جائے۔ جنانچہ ایخوں نے ایسا ہی کیا۔ ابتدایں ان کوکا فی محنت کرنی پڑی۔ بعض او قات بڑسے بخت مراحل سلمنے آئے۔ مگروہ متنقل مزاجی کے ساتھ اپنے کاروبار پر ہجے رہے۔ بالاً خرحالات بدلنا شروع ہوئے۔ مدکورہ " دس ہزار" روپیے میں برکت ہوئی اوروہ لوگ چندسال کے بعد کا فی ترقی کرگے۔ اب وہ اپنے مقام پر ایک باعزت اورخوش حال ذید گی گذار رہے ہیں۔

اگرہادے درمیان اس قیم کارواج پڑجائے توسٹ ادی قومی تعیر کے پروگرام کاایک اہم جزین جائے۔ ہرخاندان میں نہایت فاموئی کے ساتھ ترق کاسلسلہ چل پڑے۔ توم کے ادبوں رویے جو ہیر سال چنددن کے تماشوں میں ضائع ہوجانے ہیں، قوم کی تعمیر کاایک متحکم ذریعہ بن جائیں۔ وہ قومی اقتصادیا کے منصوبہ کا جزر بن حب ایئں۔ اور قوم اقتصادی حیثیت سے اوپر الھ جائے تو یہ صرف ایک اقتصادی و اقعم کی نرقی کے لئے مغید ہوگا۔ بہ ایک مزید فائدہ ہے گرمزی خرج کے بغیرے

# خاموسش تعمير

معوای ویویکانند ( ۱۹۰۲ - ۱۹ ۱۸) کوبچائی کی اکسٹس تھی۔ وہ سفرکرتے ہوئے راس کماری کے ساحل پر پہنچے۔ یہاں سمندر کے اندر تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ایک چٹان ہے۔ سو ای ویو پکا نندس مندر میں کو د پڑے اور نیز کر چٹان کے اور پہنچے۔ بہاں انھوں نے دھبات گیان کیا اوراس کے بعدوایس آکر ہندو دھرم کے برجا رمیں لگ گئے۔

آزادی کے بعداس جان پر" ویو یکانت دکنید" قائم کیاگیا ہے۔ تقریباد وکر ور روپیئے کے خرج سے ایک بہت بڑاسٹر بنایاگیا ہے جو ، ہوا میں شکل ہوا ہے۔ اس کا خاص مقصد ہے انسان بنانا (Man making) افراد کار گی فراہمی کے لئے اس سنٹرنے ایسبل کی تھی، اس کے نتیجہ میں در حبنوں اعلی تعلیم یا فتہ افراد اور سینکڑوں نوجوانوں نے ابنی تر ندگیاں اس کے لئے وقف کر دیں۔ و ہاس شن میں تاجیات کارکن (Life worker) بن گئے۔ (ٹائس ان اثریا ، ۲ جنوری م ۱۹۸)

انفین میں سے ایک ڈاکٹرا پی آرنگی ندر ہیں۔ وہ امریکہ میں خسل کی پر و از مرکز (Space Flight Centre) بیں اعلیٰ عہد ہ بر تھے۔ وہ اس کو چیوٹر کراب ویو یکا نہ کہ کندر (کبنا کماری) میں معولی زندگی گزار رہے ہیں۔ اکفول نے کہاکہ یہاں میں اپنے آب کو بے جگہ محسوس نہیں کرتا۔ ایک سائنس داں کا کام سچائی کی الاسٹس ہے۔ اور میری تلاش بدستور جاری ہے۔ بہلے یہ میکانیکل انجنیزنگ کے میدان میں تھی، اب یہ انسانی انجنیزنگ کے میدان میں ہے، اسلامی انسانی انجنیزنگ کے میدان میں ہے:

Earlier it was in mechanical engineering, now it is in human engineering.

ویویکا ندستشراس وقت خاص طور پرچاد میدانوں میں کام کر رہا ہے ۔۔۔۔۔تعلیم، دہی تی،
یوگا رسیرے اور رسائل اور کتابوں کی انتاعت۔سیکڑوں لوگ اپنے اعلیٰ عہدے اور آرام کی زندگی
کو چپوڑ کر اس کے پر وگرام کے تحت مختلف ریاستوں میں خاموش کے ساتھ جدد جب دمیں مصروف ہیں۔
وُلُاکٹرنگ بندر کے انفاظ ہیں، یہ ان کے لئے ایک بھر بور زندگی ہے، ان کو بور ااطمینان ہے کہ وہ ایک کام میں گئے موئے ہیں:

It is indeed a rich life—rich in job satisfaction

وہی قوم زندہ قوم ہے جس میں اعلیٰ صلاحیت کے لوگ اس قسم کی قربانی دینے کے لئے بنا رہوجائیں۔ ۱۹۸

### مت ربانی

۱۹۹۲ کا اواقعہ ہے۔ مسٹرسرلین ایج کا مدار کی عمر اس وقت ۲۹ سال تھی۔ وہ کلکتہ کے میڈ بیکل کا جا بینال میں اپنے ایک بیمارعزیز کو دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں اس وقت ایک مریض لایا گیا۔ اس کا آپرلیش صنروری نفا اور اس کے بیے فوری طور برخون (Blood transfusion) کی صرورت تھی۔ یہ اس آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مسٹر کا مدار کا بلڈگروپ اسے (A-Rh Positive) نفا۔ ان کو مریص آیا۔ انھوں نے رصنا کا رانہ طور پرخون کی بیش کس کر دی ۔ ایک زندگی بیالی گئی۔

مٹر کا مدار کی عمر اب ۱۳ سال ہو چکی ہے۔ کلکۃ کے مذکورہ تجربہ کے بعد الحفول نے خون دینے کو اپنامتقل مسلک بنالیا۔ پیچلے ۱۲ سال کے اندر وہ ایک سوبار رضا کا را نہ طور پرخون در ہے ہیں۔ اخییں ریڈ کر اس سوس ائی نے اعلیٰ امتیار کے تمفے عطا کیے ہیں (ٹائمس آف انڈیا ۲ دسمبر ۱۹۸۵) دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو فوری جو شس سے بھڑک انھیں اور لڑ کر اپناخون دسے دیں۔ مگر ایسے لوگ بے مدکم یاب ہیں جو سوچے سمجھے ذہن کے تحت مستقل خون دیں اور زندگی کے آحث ری المحات تک دیتے رہیں۔

یہ دوسرے لوگ بظاہر چوٹاکام کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ گریبی لوگ ہیں جو دنیا ہیں بڑاکام کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انہا تا ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ابنی الفزادی قربانیوں کے ذریعیہ پوری قوم کو آگے ہے جاتے ہیں۔ یہلی قسم کی قربانی اگر لیے ٹربنا تی ہے تو دوسری قسم کی قربانی اگر لیے ٹربنا تی ہے تو دوسری قسم کی قربانی تعمیرہ تو دوسری قربانی مستقبل کی تعمیرہ ایک بڑامکان اچا نک نہیں بنتا۔ سالہا سال تک ایک ایک این جوڑی جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجموعہ تیار ہوتا ہے جس کو مکان کہتے ہیں۔ ایک تالاب اچا نک نہیں بھرجاتا۔ بارش ایک وصری کے انسانی بانی اس میں بہونچاتی ہے تب ایک بھراہوا تالاب وجو دمیں آتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی معاملات کا ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی بڑا دافقہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کہ بہت سے لوگ اس کے بیے تیار ہوں کہ وہ اپنی بھوڑی کوئٹ وں کولئی مرت تک جمع کریں گے۔ انسانی کا میا بی صابران عمل کا نیتجہ ہے نہ کہ وفتی آقدام کا نیتجہ۔

#### كاميابي كي قيرت

ایک طالب علم کے سربربت کالج کے پرتشپل سے ملے ۔ "آپ لوگوں سے جوتعلیمی نصاب بنایا ہے وہ بہت لمباہے ۔ طالب علم کی عمر کا ایک بڑا صد

صرف پڑھنے میں گزرجا تاہے " انھوں نے کہا

" اس کاحل توبہت آسان ہے ، پرنسیل مے جواب دیا

" وہ کیے "

"آب مخضر نفیاب بھی بناسکتے ہیں۔ اصل میں مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آب طالب علم کے اندر کیسا علمی معیار چاہتے ہیں۔ قدرت کو شناہ بلوط (Oak) کا درخت اسکانے میں سوبرس لگ جاتے ہیں۔ مگر جب وہ ککرٹری کا درخت اسکانا چاہتی ہے تو اس کے بیے صرف جھے مہینے در کا رہوتے ہیں۔ مگر جب وہ ککرٹری کا درخت اسکانا چاہتی ہوں تو چند سال کی تعلیم بھی کا فی ہوسکت ہے مگر اعلیٰ تعلیم یافتہ بنا نے کے بیے تو ہمر حال زیادہ وقت دین پڑے گا ؟

یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے۔ چیوٹ ترقی جیوٹ کوسٹش سے م سکت ہے۔ سیکن اگر آپ بڑی ترقی جیوٹ کوشش ہے۔ سیکن اگر آپ بڑی ترقی چاہتے ہوں تو لازما آپ کو بڑی جدوجہد کر نی بڑے گی جیوٹ کوشش سے کہی بڑی کامیا بی عاصل نہیں ہوسکتی ۔

برولڈسترمن (Harold Sherman) سے اسی بات کو ان الفاظ میں کہا ہے:

Every worthwhile accomplishment has a price tag on it: how much are you willing to pay in hard work and sacrifice, in patience, faith, and endurance to obtain it.

ہرکامیا بی کے ساتھ قیمت کا ایک پرچہ لگا ہواہے۔ اب یہ آپ پرموقو ف ہے کہ آپ اس کو ماصل کر سنے کے یہ منت اور قربانی ، صبر ، یفتین اور برداشت کی شکل میں کتنی قیمت اداکر نے کے بیے تیار ہیں ۔ بازار میں آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے قیمت اداکی ہو۔ اسی طرح ہر ترقی اور ہر کامیا بی کبی ایک قیمت ہے اور آدمی کو وہی ترقی اور وہی کامیا بی ملے گی جس کی اس نے قیمت اداکی ہو۔ مذاس سے زیادہ اور مذاس سے کم ۔ قیمت اداکی ہو۔ مذاس سے زیادہ اور مذاس سے کم ۔



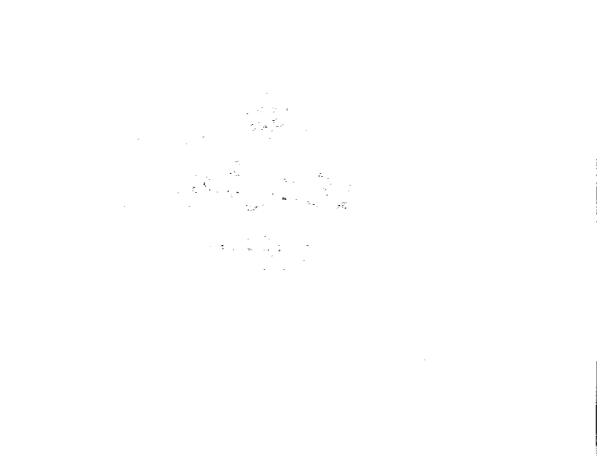

#### ز مانه کے خلاف

شهر کی بوش کا بونی میں ایک آدمی آواز لگار ہا سے : برتن قلعی والا ، برتن قلعی والا

وه آواز لگاتا بوانت مسطر کول پر گھومتار ہا۔ مگرت ندار مکانات میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی ۔ ساری کا لونی میں کسی سے یہاں بھی اس کو کام نہ طا۔

کیا یہ تعصب کامعا ملہ تھا۔ کیا ظلم اورگھمنٹر کی وجہ سے لوگوں نے "برتن متلعی و الے "کو کام نہیں دیا۔ ہوسکتاہے کہ " برتن قلعی والا " اسی طرح سوچتاہو۔ وہ ایک جاہل آ دمی تھا۔ اسس کے باب دادایس کام کرتے ہے۔ وہ خود چالیس سال سے یہی کام کررہاہے ، اس بنا براسس کا ذبن "برتن متلعی " میں انت گم ہو جیاہے کہ وہ اسس سے باہر نکل کر سوچ بنیں سکتا۔ گرجوشخص " برتن قلعی «سے باہر کی حقیقتوں کو جانت ہو ، جو و سیع تر دائرہ میں سوج سکے، وہ برآسانی سمیدسکتا ہے کہ برتن قلعی والے کو کالونی بین کام مذیلے کی وجر کہا ہی۔ اس کی سبادہ می وجہ یہ بھی کہ قلعی کا کام تا بنیے بیتیل سے برتینوں میں ہوتاہے ، جب کہ کا بوبی کے تمام مكانات بي اسين لس اسيل كے برتن استعال مورسے كتے رجير بيال برتن قلعى ولك كوكام ملتا لوكسطرع ملآء موجودہ دسنیا میں کامیابی کے لیے جن چیزوں کی مرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی و قت کو پہچاہئے ۔ وہ زمانہ کے تقاصنوں سے واقف ہو ۔ جوشفض وقت اور زمانہ کورجانے اس کاحبال وہی ہوگا جو مذکورہ آ دمی کا ہوا۔ وہ اسٹین لس اسٹیل استعمال کرنے والوں کے درمیان " برتن قلعی " کی آواز لگاتار به کا اور و بال کو فی بھی شخص مذیعے کا جو است کا خربدار بن سکے ۔ وہ اپنی خلات زمامة د کانداری کی سب برنا کام ہوگا اور سیر دوسروں کو الزام دےگا که انتخول نے تغصب اور ظلم کی وج سے میری دکان چلنے نددی - لیافت کے دور میں تحفظ کامطالب، معانی کی دنیایں الفاظ کا کرنب دکھانا، حقیقت کے بازار میں خوش خیالی کی قیمت پرسو دا حاصل کرہے کی کوشش ، بہسب اسی قیم کی خلاف زمانہ حرکت ہے ۔ اور البی مرکوسٹش کا ایک ہی انجام ہے ، اور وہ بیکہ ان کا کونی انجام نہیں۔

## بتائے بغیر

#### ایک انگریزی کتاب میں ایک دلچپ واقعہ پڑھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

When Sir Charles Napier conquered Sind in 1843, his victory message to the Governor-General, Lord Dalhousie, read "Peccavi" which in Latin means, "I have sinned."

انگریز جنرل سرچارلس نیرپئرنے جب ۱۸۴۸ء بی سندھ کوفع کیاتواس نے اس وقت کے ہندستانی محور نز جنرل لارڈو ٹولہوزی کو نتح کا پیغام ان تفظول میں بھیجا" پیکاوی " بدلاتینی لفظ ہے جس کے معنی موتے ہیں" میں نے گٹ وکیا "

بظاہریبر اعجیب پیغام نفا۔ فوجی افسراورگور نرجزل میں پہلے سے ایسی کوئی قرار دا دنہیں ہوئی تعی جس کے مطابق وہ اس کا مطلب جان ایتا۔ اس کے با وجود گور زجزل اس کو بھے گئے۔ اس نے پکاوی کا نگریزی ترجمہ کا غذیر لکھا تو وہ اس طرح نفا . I have sinned اس کو دیکھ کروہ فور آسجے گئے اکہ اس سے مرادیہ ہے کہ بس نے ندکوسرکر لیا۔

زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہر بات پیشگی بنائی نہیں جاسکتی۔ بہت ی باتوں کو نبائے بغیر جاننا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے اندریہ صلاحیت ہو وہی کوئی قابل ذکر کام کرتے ہیں۔ اور حولوگ اس صلاحیت سے محروم ہوں وہ حرف نا دانسیاں کریں گے اور اس کے بعد شکا میوں کا دفتر کے کر بیڑھ جائیں گے۔

د نیایں سب سے زیا وہ ہخوسٹ قسمت انسان وہ ہے جس کوایسے سے تھی مل جائیں جو چپ کی زبان جانتے ہوں۔ جوبو لیے بغیر سنیس اور تکھے بغیر پڑھیں۔ جوسطروں سے گزرکر بین الطور میں چپی ہوئی باتول کو جان لیں۔

# واقفيت كي ثمي

مالکمفورس (Malcolm Forbes) کاایک بہت بامعنی قول ہے۔ اس نے کہا کہ سنا کا اصلیتی کر ناان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے جوسسئلہ کے بارے میں بہت کم واقعنیت رکھتے ہوں ؛

It's so much easier to suggest solutions when you don't know too much about the problem.

The Sayings of Chairman Malcolm

انسان کی اجماعی زندگی میں جب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے تواس کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کا نٹوں کے ڈھیریں آدی کے دامن کا ابھہ جانا۔ ایسی حالت میں اگر آدی بے سوچے سمجھے کھینے تان شروع کر دے تو دامن اور زیا دہ الجہ جائے گا اور اگر اس سے نکلے گا بھی تو بھٹ کر نکلے گا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ برداشت سے کام لیا جائے ۔ صورت حال کا پور ااندا زہ کر کے نہا بہت ہوت یاری کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوئٹ ش کی جائے۔

گرخ خص دورکھ اہوا ہو جب کوصورت حال کی نزاکت کا پیراا ندازہ یہ ہووہ ہے تکا ن بولے گا اور چیبت حل بیل میش کمرتا چلا جائے گا۔

اجماعی زیدگی ایک بے صدیے چیدہ چنرہے۔ اجماعی زندگی بیں یہ کمن نہیں ہوتا کہ آدمی ہیں میں ایک طرفہ کارروان کرنے لگے۔ اجماعی زندگی بیں اپنی اور دوسرول کی قوت کے تناسب کا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ اجماعی زندگی بیں یہ کوئٹ شرک خدر کو سرول کے شکرا کوئے بہتے ہوئے اپنا مقصدها صل کے شکرا کوئے ۔ اجماعی زندگی بیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر کیا چنر قابل معول ہے اوروہ کی چنریں ہیں جس کے لئے ہیں انتظار کی بالیسی اختیار کرنا چاہئے۔

جس نعص کو اجتماعی زندگی کی نزاکتوں کا احباس ہو وہ لیت پیق طور پر اجتماعی زندگی کے معاملہ یں بے صحباس ہو وہ لیت بی طور پر اجتماعی زندگی کے معاملہ یں بے صحباس ہوجائے گا۔ اس کے برکس میں ہزار بارسوچے گا۔ اس کے برکس جن شخص کو خدکورہ بالانزاکتوں کا احباس نہ ہو وہ بے یکان تجریز بی بیش کرنے گا۔ اس کی بے سی اسس کے دماغ کو تجویز وں کا کارخانہ بنا دسے گی۔

## غلطافت رأ

یما (Lima) جوبیام کیکاایک نیم بیان ایک غریب عورت اپنجال بیون کے ساتھ
رہتی تھی۔ مقامی طور پر وہ کوئی اجھاروز گار پانے ہیں ناکام رہی ۔ اس نے سا بھت اکہ شمالی امر کیے (USA)
بہت خوش مال ملک ہے۔ اس نے صول معاسف کے لئے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ گراس کے پاکس ہوائی جہا ذکا کرا یہ بنیں تھا۔ اس نے بہتد بیری کہ اپنے آپ کو ایک سوٹ کیں میں بند کیاا ور اسس سوٹ کیس کوکی ذکری طرح یما ہے لاس انجلس جانے والے ہو ان جہاز پر بطور بھے سوار کوادیا۔
جہاڑ لاس انجلس بہنیا۔ اس کا سامان حسب معول نکال کو خصوص تھام پر لایا گیا ہماں ہرا دی پہان کر اپناسا مان لے لیتا ہے۔ مگر ایک سوٹ کیس کا کوئی بیان کو قور یہ تھا:
واس کے اندر مذکورہ عورت کی لائن بندھی۔ یوبی آئی کی خبرکا آخری فقرہ یہ تھا:

Detectives said the woman may have been crushed by the weight of other luggage.

تفنین کرنے والوں نے کہا کھورت فالباً دوسرے سامانوں کے بوجھ کے نیچ کمیں کرم گئی ( ٹائمس آ ن انٹریا ۳ جنوری ۱۹۸۵ )

یہ واقعہ زندگی کی ایک حفیقت کو بتاتا ہے۔ یہ حقیقت کہ منزل بک پنیجے کے لئے صرف بیکا فی نہیں کہ آ دی کئی ذکتی ورک ایک افتدام کر ڈالے۔ اقدام کی کا میب ابی کے لئے بہت سے دوسر سے اسباب کی وافقت مروری ہے۔ یہ دوسر سے اسباب اگرمو انقت کے لئے موجو دہوں تو اقدام کا میاب ہوگا اوراگر دوسر سے اسباب موافقت نے کہا ہوگر رہ جائے گا۔

ندکورہ واقعہ میں عورت کا افدام ایک انفرادی افدام تھا۔ اس ملط اقدام کا نیتجہ اے انفرادی لور پر میگتا پڑا۔ مگر ایک لیٹ رجب کی توم کو است رام کی طرف لیے جاتا ہے تو یہ ایک اجتماعی اقدام ہوتا ہے اس کا انجام پوری توم کو میگت پڑ تاہے۔ لیٹر رکوند کورہ خاتون کے مقابلہ میں کروروں گٹ زیادہ محت اط ہو نا چاہئے لیٹ در کے لئے غلط اقدام صرف غلط اقدام مہیں بلکہ وہ ایساسکین جم ہے جس کے مقابلہ میں کوئی عذر تابل سماعت نہیں ہوسکنا۔

نططاندام سے کرورول سن زیادہ بہتر ہے کہ آدی کوئی افدام ہی نکرے۔

# دانش مندی کے ذریعیہ

کیا میکن ہے کہ زندہ نمیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس کے قریب ببٹھ کر کیا جائے۔اس طرح کہ آدمی اس کو چھو کئے اور اس کے حبم کے اعضار کی صبحے بیائن کرسکے۔ بنظاہر یہ ایک ناممکن می بات نظراً تی ہے۔ مگر خدانے انسان کو جوعقل دی ہے وہ ایس عجمیب وغریب ہے کہ وہ ہر ناممکن کومکن بناسکتی ہے ، بشر کھیکہ اس کو صبحے طور براستعمال کیا جائے۔

امریکہ کے ایک ماہر جوانات جارج بی سے بلر نے اس نامکن کومکن بنادیا۔ شیر کوسٹیر ببری عادات وخصوصیات پر ایک کتاب تھی تھی۔ چنانچہ اس نے دوسال نک کھے جنگل میں ذیرہ مشیروں کے بالک فربیب جاکران کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس قربی مطالعہ کے ذریع جنگل کے باد شاہ کے بارہ میں عجب بالک فربیب جفائق دریافت کے کہ مثلا بر کہ شیر ببر نہا بت سست اور کا ہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بیج مجب خفائق دریافت کے کہ مثلا بر کہ شیر ببر نہا بت سست اور کا ہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بیج مورے مرجاتے ہیں کبول کہ ان باب این سنی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لئے خوراک مہیا نہیں کرتے ، وغیرہ۔

مسٹر شیر کامطالع کریں۔ جواب ہے۔ ہوقع لاکہ وہ کھلے بھی ہیں نہ ندہ سنیر کے بالکل پاس جاکر نئیر کامطالع کریں۔ جواب ہے ہے تقل کے ذریعے مسٹر شیر نے ایسے کا توس نیار کئے جن میں گولی کے بجائے ہے ہونش کرنے والی دوا بھری ہوتی تھی۔ اس بے ہوش کے کا دنوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کر وہ داغتے تو وہ نئیر کے پاکس ہمزی ہوتی کرمنٹوں میں اس کوغافل اور ہے ہوش کر دیا ۔ اعنوں نے اس طریقے کے ذریعہ تفریباً ابک سو شیر ول کو ہے ہوئی کی دواؤں کا کنٹ اند بناکر ہے حس کر دیا۔ اور جب وہ ہے س ہو کر زمین برگر رہے توان کے قریب جاکر ان کی ہر چیزد کھی اور غور کے سائقدان کا ممل مطالعہ کیا۔

انسان جس طرح و ہوگئ کے خونخوار در ندول کو فبصنہ میں کرلیتا ہے ،امی طرح و ہ انسانی بستی کے مردم نما بھیڑیوں پر بھی خداک دی ہموئی عمت ل مردم نما بھیڑیوں پر بھی فابو پاسکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خداک دی ہموئی عمت ل کواسی طرح اِستعمال کیا جائے جس طرح اسے جنگل کے بھیڑی یوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔

ایک شخص آپ سے سی اعتبار کے بڑا ہے اور آپ کے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے " ہے ہوکشس " کر دیجے اور پھر اپن خاموش نعمیر میں لگ جائے۔ اگر آپ ایسا کریں تو بالآخروہ وفت آبائے گاکہ خود اسس کووہ واقعہ اننا پر اسے جس کا مطالبہ اس کے سے پہلے وہ آپ سے کرر ہاتھا۔

#### خودجا نناير تاب

بچاس سال پہلے دیاسلائی اورلائٹر کار واج نہیں تھا۔ دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے گھردل سے آگ مانگ کرانیا ہو کھا گرم کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے بڑوسی کے گھرکئیں اور پوجھا کہ کیا آگ ہے۔ بڑوسی خاتون بولیں "ہاں بہن ، طاق بررتھی ہے" یہ خاتون ٹرھا بے کہ گھرکئیں اور پوجھا کہ کیا آگ ہے۔ بڑوسی خاتون ٹرھا بے کی وجہ سے بہت کم سنتی تھیں۔ اس بنا پر ان کے لئے اس غیر متلق جواب کا عذر تھا۔ گر بہت سے لوگ جن کے افغا ورکان پوری طرح درست ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اس سے زیادہ فی تلف تابت نہیں ہوتے۔ جنرل جے این چودھری نے جنوری اے ۹ امیں "قوئی تفظات کے مسائل" پر بھر دیے ہوئے کہ اٹھا کہ دفاع بین خبر رسانی (انظے لی عنس) کی بڑی امیمیت ہوتی ہے۔ واقعہ سے پہلے صحیح علم خروری ہے تاکہ دفاع بین خبر ناکہ جو اس سلسلہ میں اور جوفی صلہ کریں خوب بھی کر کریں ۔ انظے لی عنس کی سروس کا بہتر نہ ہونا بہت خطرناک ہے۔ اس سلسلہ میں اضوں نے انٹے لی عنس کی ناکردگی کی ایک دلچ ب مثال دی ۔ انظوں نے بتایاکہ ایم ۱۹ میں جب ہمندوستان نے گوا ہیں فوجی کارروائی کی تواس کے دوران جنوبی کمان سے وائرلیس پر پوچھاگیا کہ کیا بڑی گالیوں کے باس آرم ڈوکار اور ٹرینک ہیں۔ وہاں سے جواب آیا۔ کمان سے وائرلیس پر پوچھاگیا کہ کیا بڑی گالیوں کے باس آرم ڈوکار اور ٹرینک ہیں۔ وہاں سے جواب آیا۔ میں تھا اور جوفی کی بر سے بیان کی گیا سی ہے "سوال دیگی ٹینک کے بارے میں طا

کونی اجتماعی کام اسی وقت میسی طور بر انجام یا با ہے جب کہ اس سے تعلق تمام لوگ اپنے حصد کا کام شیبک طھیک انجام دے رہے ہوں ۔ اجتماعی کام ہمیشہ شترک ذمہ داری بر ہوتا ہے ۔ اگر ہر ایک ابنی انفرادی ذمہ داری کو تھیک طفیک میسیک ایک ایک ایک ایک سے معالی کے ساتھ جبتی رہے گی ۔ اگر ان بی سے سی ایک نے بھی اپنے حصد کا کام کرنے بیں کو تا ہی کی تو و بیں گاڑی ٹھی بہوجائے گی کیونکہ کوئی شخص دوسرے کے حصد کا رہ نہ کی رہ نہ کی بیان کی سے میں کار دوسرے کے حصد کا دور ہرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے

كام نهين كرسكتار

نیزیکه بریات بتائی نہیں جاسکتی۔ بہت ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کومتعلقہ تخص کو خو د جاننا پڑتا ہے۔ بہخص کو اتنا دیمہ دار اور باشعور ہونا چاہئے کہ دہ بتائے بغیریہ جان کے کہسی معاملہ ہیں اس کوس قسم کا حصد اداکرنا ہے یاکسی وقت خاص میں اجتماعیت اس سے سی چیز کا تقا ضاکر رہی ہے۔ گویا ایک فوجی افسر جب اپنے ساتھی سے "ٹینک" کے بارے ہیں پوچھے توساتھی کو دضاحت کے بغیریہ جاننا جا ہے کہ پوچھنے والا جنگ مین کے بارے ہیں بوچھ رہا ہے نہ کہ یاتی کے ٹینک کے بارے ہیں۔

## حالات كى رعابيت

۱۹۶ بولائی ۱۹۸۱ کو دہلی ساحداً با دمیل حسب ممول اپنے وقت پرردانہ ہوئی۔ مگر مہسا نہ اسٹیشن پر وہ چالیس منٹ لیٹ ہوگئ۔ ٹرین جب مہسانہ سے اے ٹرھی تو ڈرا تیور نے اس کوعام رفتار سے زیا وہ تیز دوڑانا شروع کیا تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت پراحمداً با دہ بہنچ جائے۔ ٹرین ڈنگر واسے دوکیلومیٹر کے فاصلہ برتی کو کہ ڈرا تیور نے دیھا کہ آگے کی ٹیری میں کچھنٹ بلیٹیں غائب ہیں۔ اس نے فوری طور پر بریک دگایا تاکہ ٹرین کو روک کرماد تہ سے بچائے۔ مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین اچا تک بریک گئے سے بے قالوہ ہوگئی۔ انجن اور اس کے ساتھ کئی ہوئی میں جائری ہوئے۔ کائی ہوئی ٹری چھوڑ کر کنارے کے کھڑ میں جاگری ۔ کائی لوگ مرکئے اور بہت سے زخی ہوئے۔

اس واقعہ میں یہ سبق ہے کہ آپ ایسا نہیں کرسکتے کہ حالات کو نظراندازکر کے اپنی زندگی کی گاڑی تیز دوڑانا شروع کردیں کیونکداس دنیا میں صرف آپ ہی نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ہیں ۔ یہاں صرف آپ ہرسٹول نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ہیں ۔ یہاں صرف آپ برسٹول نہیں ہیں بلکہ دوسرے بھی ہیں ۔ یہاں صرف آپ برسٹول نہیں ایک دنیا ہیں اسٹ خص با قوم کا سفر کا میاب موسکتا ہے جو خارجی حالات کو اچھی طرح سمجھے اوران کی رعایت کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو آگے بڑھائے ۔ اگر بیمکت نہرتی جائے توراستہ میں کوئی بھی غیروانی واقعہ بہیں آکر ہمارے سادے مادے معصوبہ کوخاک میں طادے گا۔

موجودہ زمانہ میں سلمانوں نے بہت سے بڑے اقدامات کے اور سب ناکام ہوتے چلے گئے۔
اس ناکامی کی توجیہ ہرایک کے پاس صرف ایک ہے: "فلاں کی سازش نے ان کے منصوبہ کو ناکام بنادیا" مگر بیعذر صرف اس بات کا تبوت ہے کہ مذکورہ اقدام میں حالات کی پوری رعابیت ستا مل نہ تھی۔ نوش فہی کے تحت اپنی گاڑی دوٹرادی گئ اور اس بات کا اندازہ نہیں کیا گیا کہ آگے کی پٹری پر ایک دہمن موجود ہے بخونش پلیٹ نکال کر ہماری گاڑی کو اللغے کا خفیہ منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔

"گاڑی" خواہ ممل طور برآپ کی مومگرجس" سٹرک " پر آپ کو اپنی گاڑی دوڑانی ہے وہ مکمل طور برآپ کی ایک مومکن نہیں کے طور برآپ کی نہیں۔ یہ عقیقت خواہ کسی کے لئے کتنی ہی تلخ ہو مگر ببرحال وہ ہے اور بیمکن نہیں کہ اس کو نظرانداز کرے کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب ہوسکے ۔

جوگوگ اس حقیقت کونظراندازگرے اپنی زندگی کی گاڑی ۔ دنیا کی سٹرک پر دوٹرا کیں ان کے حصدیں کھی منزل نہیں آتی ۔ فاحد چیز جواس دنیا میں ان کے لئے مقدر سے وہ یہ کہ وہ اپنے ہرا قدام کے بعد ناکام ہول اور مجرکسی نہسی " سازس "کا انکشاف کرے اس کے خلاف فریا دکرتے رہیں ۔

# بهلشعور ببيدا يجيح

مسجد کامون فی فرسے بچھ بہلے اتھا۔ وہ کی صرورت سے مبحد کے باہر نکا تواس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کھول رہا ہے۔ بچوں کہ ابھی نفطا میں اندھیرا جھا یا ہوا تھا اور اسے میدر میں کان کھون ایک غیر مولی بات تھی ، وہ تھی کر دیکھنے لگا۔ "یہ آدمی اندھیرے میں دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے دکان کی لائٹ جہائے گا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا۔ ایک محمد سے نے دہ کوئ کام نہیں کرسکتا " اب وہ اپنے اندازہ کی نفسد بنی یا تر دید جا نے کیوں کہ جب تک دکان کے اندر اندھیرا ہے وہ کوئ کام نہیں کرسکتا " اب وہ اپنے اندازہ کی نفسد بنی یا تر دید جا نے کے لئے وہاں مقبر کر دکان دار کو دیکھنے لگا۔ مؤدن کا اندازہ میچ مخلا۔ دکان کا دروازہ کھولے بی دکان دارکا ہاتھ سب سے بہلے دروازہ کھولے بی دکان دارکا ہاتھ سب سے بہلے دروازہ کھولے بی دکان دارکا ہاتھ سب سے بہلے دروائی کا دروازہ کھولے بی دکان دارکا ہاتھ سب سے بہلے دروائی کا دروازہ کھولے بی دکان دارکا ہاتھ سب سے بہلے دروائی کا دروازہ کی خدورت اسے بہلے دروائی کا دروازہ کی خدورت اسے بہلے دروائی کی مزدرت سے بیان شور کی بیٹرادی ۔ اندھیرے مکان یا دکان کوا جائے میں لانے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے کہ مات کے مقابلہ کو بھی بھی تھی اور مفید کام دیود میں لانے کے لئے مرب سے بہلی ضرورت ہے کہ مات کے اندر کوئی تھیے تھی اور مفید کام دیود میں لانے کے لئے مرب سے بہلی ضرورت ہے کہ مات کے افراد کو ذمنی جینے تھی کی صلاحیت کو بیدار کیا جائے ۔ افراد کو ذمنی جینے تھی کی میں بیا ہا سے کے افراد کو ذمنی جینے بیکرکوئی حقیقی کام نہیں کیا جاسے سے سے جونے کی صلاحیت کو بیدار کیا جائے ۔ افراد کو ذمنی حینے بیدر کوئی حقیقی کام نہیں کیا جاسے سے سے جونے کی صلاحیت کو بیدار کیا جائے ۔ افراد کو ذمنی جائے دیا ہے۔ اسے میں ہوئے بیدر کوئی دوائی کوئی میں ہوئے کے دور کی دوشنی جائے دور کی دوشنی جو ان مور کے دور کی دوشنی کی میں ہوئے جو کی دور کی دوشنی جائے دور کی دوشنی جونے بیدر کوئی کی میں بیا ہوئی جو دی کی دور کی دوشنی جونے جو بی طرح میں جونے ہوئی جو دی کوئی کی دور کی دوشنی کی دور کی دوشنی جو دی دور کی دوشنی کی کوئی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی

اغازے بہلے اختتام کا اندازہ کریا لیے

مابیوں کا ایک فافلہ غار مراکو دیکھنے کے لئے روا نہ ہوا۔ غار مراجس پہاڑے اوپر واقع ہے دہاں تک سڑک جاتی ہے۔ آدمی
پہاڑ تک سواری سے جاتا ہے اور کھر وہاں سے بیدل پہاڑ پر ٹرھتا ہے۔ قافلہ کے لوگ جب پہاڑ پر ٹرھنے لگے تو کچہ لوگوں
نے احترام و تقدس کے جذبہ کے تحت سڑک کے پاس اپنے جیل آنار دے ۔ جانے و قت تھا اس لئے ننگے پاول اوپر
جانے بیں کوئی خاص نکلیف نہیں ہوئی ۔ مگر جب وہ لوگ وائیس لوٹے تو دو بر ہوچکی تھی۔ بہاڑی کے سرخ پھر تین لگے تھے۔
بیروں بیں جھالے پڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے
بیروں بیں جھالے پڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے
وہ کئی دن تک پر دیشان رہے۔

سفرخواه بباٹر کا ہویا زندگی کا ، ہرایک کی کامیا بی کا ایک ہی اصول ہے۔ اور وہ یہ کسفرے آغاز بیل فر کے اختتام گاپورا اندازہ کرنیاجائے ۔ جوشخص سفر کے شروع ہیں سفر کے آخری حالات کا اندازہ نہ کرسکے اس کے حصہ ہیں اکٹرایسی مشکلات آتی ہیں جو اس کے سفر کے مقصد کو بے منی بنادیتی ہیں ۔ خدا کا بد فانون اتنا بے لااگ ہے کہ ایک منافعی کرنے سے بعد اس کے سفر کے انجام سے بچے نہیں سکتا ۔ اگر وہ انجی نیت سے ایک ایساا قدام کر منتھے مسے کے قام ہو تھی اس خور ذکیا ہو تو اس و نباییں اس کے ہرے نتائج سے وہ بھی اس طرح و و چار مو گا جس طرح ایک برنیت مسے کا خلاص اس کی غلطی کے خلاف اس کا محافظ نہیں ہیں میں اس قسم کی غلطی کرے دوچار مو تا ہے کہی کا اخلاص اس کی غلطی کے خلاف اس کا محافظ نہیں ہیں میں اس قسم کی غلطی کرے دوچار مو تا ہے کہی کا اخلاص اس کی غلطی کے خلاف اس کا محافظ نہیں ہیں میں ت

#### اقتصادى حمسله

ہوائی (Hawaii) بحرائکاہل کاجزیرہ ہے۔ اس کے ایک ساحلی مقام کا نام برل ہارہ بھے۔ پرل ہار برکو امریکی ہے ایک فوجی بندرگاہ کے طور برتر تی دی ۔ یہ بحرائکاہل بیں امریکہ کاسب سے زیادہ مضبوط بحری اڈہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ے دسمبرا ۲۹ کوجا بیان نے برل ہار بربر بمبار ہوائی جہازوں سے حملہ کی ۔ اس وقت امریکہ کے تقریبًا ایک سوجنگی جہازیہاں موجود تھے۔ جا بیا نی بمباری نے ان بین سے اکثر کو تباہ کر دیا۔

اس کابدلد امر کبید نے اس طرح لیا کہ داگریت ۱۹۹۵ کواس نے دوایٹم بم جابان پرگرائے جس سے بتیجہ بیں جاپان کے دواہم ترین صنعتی شہر بالکل تباہ ہو گیے۔ تاہم یہ دولوں شہر رہبروشیما اور ناگاساکی) اب دوبارہ زیادہ شاندار طور پر تعبیر کر لیے گئے ہیں۔ ۱۹۸۵ میں وہ جابان کی بربادی ک علامت بھے۔ ۱۹۸۵ میں وہ حب بیان کی غیر معمولی ترتی کی علامت ہیں۔

دوسری جنگ غظیم کاخاتمہ جاپان کی مکمل شکت پر ہوا تھا۔ مزید یہ کہ امریکی نے اس کے اوپر
اپنی فوجی اور سیاسی بالادستی قائم کرلی۔ مگر جاپان نے جیرت انگیز طور پر اس کا بتوت دیا کہ وہ اپنے
آپ کو حالات کے مطابق بدل لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دو سری جنگ غظیم سے پہلے دہ ہمتھیاں ول
پریقین رکھتا تھا مگر جنگ کے بعد اس نے خود اپنی مرضی سے ہمتھیار الگ رکھ دیئے اور خانص پڑامن
انداز بیں اپنی نئی نعمیر سے موع کر دی ۔ جاپان نے لڑائی کے میدان کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بند ہوگیا
عقا۔ اس نے تعمیر کے میدان کو اختیار کرلیا جو اب بھی اس کے لیے کھُ لاہوا تھا۔

دوسری تدبیر پہلی تدبیرسے زیادہ کامیاب ہوئی ۔ جا پان صنعت و تجارت میں اس صد تک اسکے بڑھ گیا کہ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت سمجاجا تاہے ۔ امر کیہ کے مقابلہ میں اس کا ٹریڈ سر لیس ، سابلین ڈالر کے بعت در زیادہ ہے ۔ جنگ کے فاتح امر کمی کومفتوح جا پان نے اقتصادیات کے میدان میں شکت دے دی ۔

اس صورت حال سے امریکیہ کے لوگ بے صدیریشان ہیں۔ وہ جاپان کے موجودہ حملہ کو اس صورت حال سے امریکیہ کے لائا

اقصادی پرل باربر (Economic Pearl Harbour) کانام دیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب بھیں۔ ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب ب چھیں ہے جو اس وقت امریکہ اور جاپان میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئے ہے۔ اسس کتاب کانام ہے ، جاپان نمنبر ایک (Japan — Number One)۔

اس کتاب میں دکھایا گیاہے کہ جابان اور امر کیے کے درمیان تجارت میں جابان بہت زیادہ آگے بڑھ گسیاہے۔ اور عنقر بب وہ برطانیہ سے بھی آگے بڑھ جانے واللہ ۔ بیرونی اثانہ کے اعتبار سے جابان آج دنیا کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہے۔ اس کا بیرونی اثانہ مم ۱۹۸ کے اختر میں مری بلین ڈالر کھا۔ (ٹائش آف انڈیا سا۔ ۱۹۸ جون ۱۹۸۵)

جابیان نے اپنی فوجی شکت کو اقتصادی فتح یں کس طرح تبدیل کیا۔ جواب بہ ہے کہ اس کا رازیہ تقاکہ جاپیان سے انسر نو و ہاں سے آبیٹ سفر سٹروع کیا جہاں عالات نے اس کو بہونجا دیا تھا۔ اس نے اشتعال کے بجائے صبر کاطریقہ اختیاد کیا۔ اس سے شکراو کے میدان سے ہے کہ بڑا من مبدان میں اپنی تو نوں کو استعال کیا۔ جو امکان برباد ہوگیا تھا، وہ اس کا دریا دی نہیں بن سیاکہ جو امکان با تی رہ گیا ہے۔ اس سے ابنی ساری توجہ اس پر لگادی ۔

فلاصه ید که جاپان سے دوسروں کوالذام دینے کے بجائے اپنے آپ کوالزام دیا اوراس کے بعد نور اُاس کی نئی تاریخ بنناستردع ہو گئی جواسس وقت تک مذرکی جب یک وہ تکمیل کی حدکو مذہب کے گئی ۔

آب اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہاں دوسرے بہت سے لوگ بھی ہیں۔ اور وہ سب
برطعے اور غالب ہونے کی کوئٹ ش کر دہے ہیں۔ اس صورت حال کے مقابلہ میں آپ کا طریعتہ دو
قیم کا ہوسکتہ ہے۔ ایک یہ کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو ابنی راہ ہیں حائل نظر آئے دہاں آپ اس
سے رط ناتشروع کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹاکر اؤسے بے کر ابنی متبت تعمیر کرنے کی کوئٹ ش کریں۔
تاریخ کا تجربہ بت تا ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسرا طریقہ کا مباب طریقہ ہے۔ اس کے
برعکس پہلا طریقہ صرف بر بادی کا طریقہ ہے۔ سمن ری جہا ذکو اگر جلتے ہوئے راسہ میں جٹان مل جائے
تو وہ اس سے کر آکر نکل جا تا ہے۔ اور جو جہا ذاس سے لڑکر جانا جائے وہ لوٹ کرخم ہو جاتا ہے۔ ایسے
جہا دے لیے منزل پر ہو بی المقدر نہیں۔

#### جانے بغیر لولنا

۲۷ دسمبر ۱۹۸۵ کا واقعہ ہے۔ میں کچہ سائقیوں کے ہمراہ دہلی کا زو رچرٹیا گھر، دیکھنے گیا۔ مخلف جانوروں کو دیکھنے ہوئے ہم اس مقام پر بہونچے جہاں آہنی کٹھرے کے اندر سفید شیرر کھا گیا ہے۔ خوشش قسمتی سے اس وقت شیرا پینے غار کے باہر ٹہل رہا تقااور زائرین کو موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کو بحو بی طور پر دیکھ سکیں۔

میں کٹہرے کے پاس دوسرے زارین کے ساتھ کھرا ہوا تھا کہ ایک صاحب کی پرجوش آواز کان میں آئی۔۔۔ "سفیدت پراب دنیا میں صرف یہی ایک ہے۔ مہاداجہ ریوا کے پاس دوسفید شیر سے جوانفول نے آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیے۔ ان میں سے ایک مرحبکا ہے اور ایک باتی ہے جس کو ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں "

مجے اس وقت تک اس سلم میں زیادہ معلومات نہ تھیں۔ میں ان کی بات سن کر آگے بڑھ گیا کہ گرچند قدم چلا تھا کہ کٹہر سے پاس لگا ہوا بڑا اسا بور ڈ نظر آیا جس پر زو کے ذمہ داروں کی طرف سے سفی سفی سنیر کے بارہ میں تفصیلی معلومات درج تھیں۔ یہ معلومات دو زبانوں (انگریزی اور مہندی) میں تھیں۔ میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت دنیا میں کل ۹۹ سفید شیر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ۲۵ سفید شیر صرف مہندستان میں ہیں۔ بور ڈمیں ۹۹ سفید شیروں کی موجودگ کا ذکر سے اور میں اس وقت صرف ایک سفید شیر پایاجا تا عین اس کے قریب ایک صاحب یہ اعلان کر رہے سے کہ دنیا میں اس وقت صرف ایک سفید شیر پایاجا تا ہے۔ اور یہ واحد شیر دملی کے زوکی ملکیت ہے۔

یہ ایک سادہ سی مثال ہے جویہ بنائی ہے کہ لوگ جقیقتوں سے کتنازیادہ بے خبر ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ حقیقتوں کے بارہ میں کتنازیادہ بولتے ہیں۔ آج کی دینا میں یہ عام مزاج بن گیاہے کہ آدمی باتوں کی تحقیق نہیں کرتا۔ اس کے باوجود وہ اس کو اپنا فطری حق سمجتا ہے کہ وہ ہر موصوع پر بے تکان بولے ،خواہ اس کے بار سے میں اسے کھر بھی واقفیت نہ ہو۔

کہنے سے پہلے جانیے ۔ اظہار را کے سے پہلے تحقیق کیجیے ۔ وا تفنیت کے بغیر بولنا اگرجہالت ہے تو تحقیق کے بغیر رائے ظام کرنا مترارت ۔ ا در دولوں مکیا ں طور پر برائی ہیں ۔ ان ہیں اگر فرق ہے تو درجہ کا ہے نہ کہ نوعیت کا ۔ سالا

### خوشى كاراز

مارگریٹ لی رنبک (Margaret Lee Runbeck) کا قول ہے کہ \_\_ خوشی کوئی منزل نہنیں جہاں آدمی بہو پنجے ، بلکہ خوستی سفر کرنے کا ایک طریقے ہے :

Happiness is not a station you arrive at, but a manner of travelling.

مرآدی خوشی کا طالب ہے۔ مگر موجودہ دسی میں کسی کوخوشی نہیں ملتی ۔ بہ دنیااس سے بنائی ہی نہیں ملتی کہ بہاں آدی ابین خوسٹبول کا گھر تعمیر کرسکے ۔ جوشخص خوشی کو ابین مزل سبجے وہ کبھی خوشی کو نہیں باسکتا۔ خوشی کو نہیں باسکتا۔ خوشی صرف اس کے لیے ہے جوخوشی کے بغیر خوسٹ رہنا سیکھ جائے گا۔ اس کو اگر آدمی یہ جان کے کہ اس دنیا ہیں عممی ناگزیر ہے تو وہ عم کے ساتھ رہنا سیکھ جائے گا۔ اس کو نقصان لاحق ہوگانو وہ فریا دو ماتم نہیں کر ہے گا بلکہ اس سے اپنے بیے سبق کی غذا عاصل کرنے گا۔ اس کی امیدیں بوری نہ ہوں گی تو وہ مایوسی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ شعور اس کے بیے سہارا بن جائے گاکہ اس دمنیا میں سی ایوری نہیں ہوتیں ، جا ہے وہ المیب رہو یا عزیب ، با دشاہ ہو یا کوئی معمولی آدمی ۔

نوستی اورکامی ابی سے اگر آدمی کو کمچه ملتا ہے نوعم اور ناکامی سے بھی آدمی کو بہت کچه ملتا ہے۔ عمر اورناکامی کے بخر بات آدمی کو سنجیدہ بنا تے ہیں۔ وہ اس کی سوچ میں گہرائی بیب راکر دیتے ہیں۔ ان کے فدلیسہ سے وہ نئے سنگ سبی سیکھنا ہے۔ عمر اورناکامی کے خوالیسہ سے وہ نئے سنگ سبی سیکھنا ہے۔ عمر اورناکامی کے خوالیس سوتی ہوتہ ہیں۔ اگر دنیا میں صرف خوشی اورکامی اورکامی ہوتی ہوتہ دنیا سطی اور بے حس ایک نبیا آدمی بہت دنیا کہمی زندہ انسانوں انسانول کا فی می ہے جس کی وجہ سے دنیا کہمی زندہ انسانول سے خالی نہیں سوتی ۔

زندگی کی تلخیال آدمی کی زندگی کے لیے وہی جیٹبت رکھتی ہیں جوسونے جاندی سے یے تیات کا علی سونے جاندی کے یہے تیات کا علی سونے جاندی کو نکھار تا ہے ۔ اسی طرح تلیخ بخربات آدمی کی اصل لاح کرتے ہیں ۔ وہ بے جمک انسان کو جمک دادانسان بنا دیتے ہیں ۔

# برائی کی جرط

ولیم لا ( ۱۹۱۱ – ۱۹۸۹) ایک مشہور انگریز مصنف ہے۔ اس نے اخلاقیات کے موصوع برر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے ۔۔۔ برائی جب بھی کشروع ہوتی ہے عزور سے شروع ہوتی ہے۔ برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے نوانگیاری کے ذرایعہ ہوتا ہے:

Evil can have no beginning, but from pride, nor any end but from humility (William Law).

کھنے والے نے یہ بات اخلائی اعتبار سے کہی ہے۔ مگر آسمانی سے رایت کی بات بھی بہی ہے۔ خدا کے نز دیک کمسی آ دمی کا سب سے بڑا جرم سٹرک اور عز ورسے ۔ ہر چیز کی معافی ہوسکتی ہے مگرسٹ رک اور عزور کی معافی نہیں ۔

ایک انبان دو سرے انبان کے مقابلہ میں جو بھی ظلم یا ضا دکرتا ہے ان سب کی جڑ میں کھلا یا جیپا ہوا عزور شا بل رہتا ہے۔ عزور کی وجہ سے آدمی حق کا اعتراف نہیں کرتا ، کیوں کہ وہ سمجت کے حق کا اعتراف نہیں کرتا ، کیوں کہ وہ سمجت ہے کہ حق کا اعتراف کر سے سے اس کی بڑائی ختم ہوجائے گی ۔ وہ بھول جا تاہے کہ حق کونہ مان کروہ حق کے مقابلہ میں خود ابنی ذات کو بر ترقرار دے رہا ہے۔ حالاں کہ اس دنب میں سب سے بڑی چیز حق ہے نہ کہ کسی کی ذات ۔

جس آدمی کے مزاج میں عزور ہو وہ اسس دنیا میں کہی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ کبوں کہ موجودہ دنیا میں کا میاب نہیں ہوسکتا۔ کبوں کہ موجودہ دنیا میں کا میا بی کا اصل رازیہ ہے گہ آدمی اپنے آب کو حقیقت وافعہ کے مطابق بن کے ۔ وہ وہ کرسے جو ازروئے حقیقت اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ نہ کرسے جو ازروئے حقیقت اس کو نہیں کرنا چاہیے۔

مگرمعن رور آدمی کا برتری کا مزاج اس کے بیے اس بیں مانع بن جاتا ہے کہ وہ اپنے کو حقیقت خود اُس کے مطابق د طعل جائے۔ حقیقت خود اُس کے مطابق د طعل جائے۔ جو لکہ علاً ابیا ہونا ممکن مہنیں ، اسس لیے ایسے آدمی کا اس د نب میں کا میا ہے ہونا بھی ممکن مہنیں ۔ مہنیں ۔

#### كامياب تدبير

جیل سے فرار موجود و فرانہ میں ایک آرٹ بن گیا ہے۔ اخبارات میں اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں۔اس سلسلہ کا ایک دل جیسپ واقعہ وہ ہے جو ۲۹ من ۴۸۹ کو بیریس میں پیش آیا۔

ترقی یا فتہ مغربی مکون میں ہوائی جہاز اور سیلی کابیٹر عام استعال کی جیز بن گیبے ہیں۔ وہاں کوئی شخص اسی طرح ایک سیلی کابیٹر کرایہ پر ہے سکتا ہے جس طرح مندستان جیسے ملکوں میں مورٹر کار کرایہ پر حاصل کی جاتی ہے۔ ندکورہ تاریخ کو ایک ہو سالہ عورت نے ایک بخب رتی ا دارہ ایر کانٹینٹ ماصل کی جاتی ہوئی ہیر ہیں۔ سے جیل کابیٹر کوایہ پر لیا۔ وہ خود اس کو اڑا تی ہوئی ہیر ہیں۔ سے جیل (Air Continent) کے اوپر بہوئی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک قیدی کو لے کر فرار ہوگئی ۔ ہوگئی۔

اسس جیل میں ایک ۲۳ سالہ شخص قید تھا۔ اس کا کا مائیکل واجور (Michel Vaujour) بتایا گیا ہے۔ مسلح قزاتی کے جرم میں اس کو ۸ مارچ ۱۹۸۵ کو ۱۸ سال کی سزا ہوئی کھی۔ مدنہ کورہ مبیل کا بیٹر ساڑھے دس نبحے دن میں اٹر تاہوا جیل کی ففنا میں ہونچا۔ وہ اس کی ایک جیت برائز ااور مذکورہ فیدی کو سے کراڈ گیا۔ یہ پوری کارروائی صرف ۵ منط کے اندر کمل ہوگئی۔ جیل میں مسلح پولیس موجود کھنی۔ مگریہ ساری کارروائی اتنی ا چانک اور اس فدر غیر متو قع طور برہوئی کہ مسلح پولیس اس کے اور ایس فدرغیر متو قع طور برہوئی کہ مسلح پولیس اس کے اور ایک فائر بھی مذکر سکی۔ در ٹائنس آف انٹرین اکسریس ۲۵ مئی ۱۹۸۹)

جب دو فریقول میں مقابلہ ہو تواکس میں وہی وزیق کا میاب ہوتا ہے جو ندکورہ قسم کی تدبیر اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ موجودہ دنیا میں کا میابی کارازیہ ہے کہ حریف کو بے خری میں بچرا لیاجائے۔ اچانک ابیا اقدام کی جائے جس کے متعلق فریق ثانی فوری طور پر کچھرن سوچ سکے۔ اس کو صرف اکسس وقت ہوس آئے جب کہ اس کے فلا فنے سکارروائی ابنی کا میابی کی آخری صدید بہویے جگی ہو۔

ندگورہ مثال میں اس تدبیر کو ایک شخص نے مجر مارنہ جارحیت کے لیے استعال کیا۔ مگرجائز دناع کے لیے بھی یہی تدبیر سب سے زیادہ موثر تدبیر ہے ۔ ۲۱۷



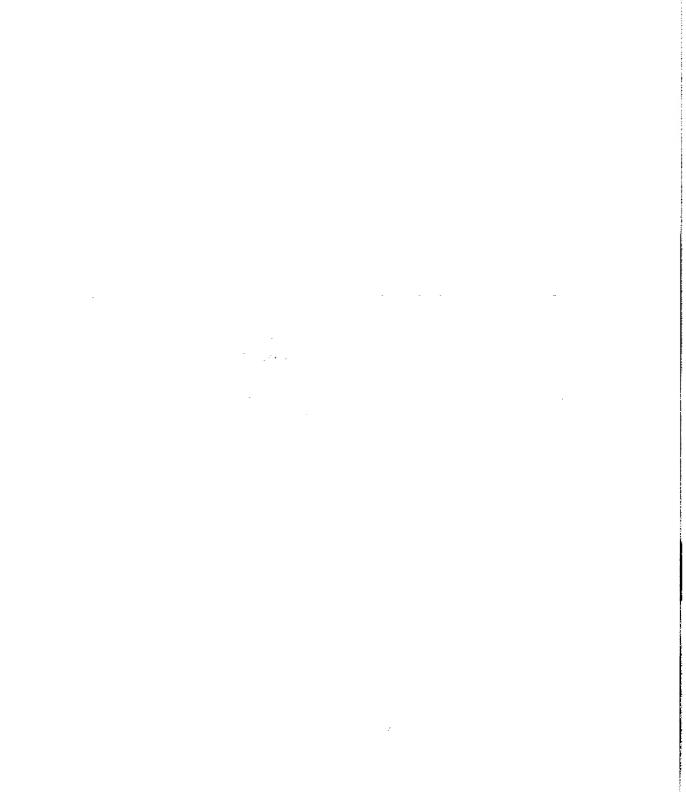

#### ایک کے بچائے دو

وہیم دوم (۱۳۹۱– ۹۵۸) جمنی کابا دشاہ تھا۔ اپنے باپ شہنشاہ فرٹررک کے بعد ۱۸۸۸ بیں تخت پر ببٹھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے جرمنی کو فوج اعتبار سے ترتی دینے میں کانی دل جیسی لی رنگر اس کا فوج استحکام اس کی شہنشا ہمیت کو بچانے میں کا میباب نہ ہوا۔ ملکی حالات کے تحت اس کو تخت جھوڑ نا بڑا۔ نومبر ۱۹۸۸ میں وہ حکومت جھوڑ کر ہا لینڈ جیلاگیا اور وہاں خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کرم گیا۔ اس کی جلاوطنی کی موت گویا اس بات کا ایک واقعاتی شوت تھی کہ فوجی قوت سے مقابلہ میں حالات کی قوت زیادہ اہم ہے

جنگ غلیم اول سے کھ پہلے کا وافعہ ہے۔ جرین کا مذکورہ بادشاہ وہیم دوم سوئز رلببٹرگیا ہواتھا وہ وہاں کی منظم فوج کو دیکھ کرمبہت نوش ہوا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں سوئز رلببٹرے ایک فوج سے پوجھا: اگر حبینی کی فوج حبس کی نعداد تھاری قوج سے دگئی ہو، تھا رے ملک پر حملہ کرد سے توتم اس وقت کیا کرد گے۔ اعلیٰ ترمبت یا فست فوجی نے سنجد دگی کے ساتھ جواب دیا:

سر، ہم کونس ایک کے بجائے دوفائر کرنے میریں گے

اس کامطلب یہ ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت تعدا دئی نہیں بلکے محنت اور کارکر دگی کی ہے۔ آپ کا حریف اگر تعداد میں زیادہ موتو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی محنت اور کار کر دگی میں اصافہ کرے کم تعداد کے باوجود زیاوہ تعداد پر غالب آسکتے ہیں ۔

دنیا میں اپنی جگد بنانے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس آسا می سے لئے بی اے کی قابلیت کی شرط ہوا در بی اے دالوں نے درخواسیں دے رکھی ہوں، و ہاں آ ب بھی بی اے کی ڈگری لے کر پہنچ جائیں اور حب آ ب کونہ لیا جائے تو تشکایت کریں کہ کبوں آپ کے مفابلہ میں دوسرے امید وار کو ترجے دی گئی، جب کہ دونوں کیساں طور پر گر کے بیا جائے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں لوگ بی اے کی ڈگریاں بیش کررہے ہوں وہاں آ ب ماسٹر ڈگری لے کر بہنچیں ، جہاں لوگ مطابق شراکط قابلیت کی بنیا دیرا بناحق مانگ رہے ہوں وہاں آپ بر تراز مشراکط قابلیت کی بنیا دیرا بناحق مانگ رہے ہوں وہاں آپ بر تراز مشراکط قابلیت دکھاکر ابناحق ستاہم کرائیں۔

یمی دوسراطرنقیه زندگی کااصلی طریقه ہے۔ تمام بٹری بٹری نرقیاں اور کامیا بیاں اسفیں لوگوں کے لئے مقدر ہیں جو برتر قابلیت ہے کرزندگی کے میدان میں واخل ہوں رجن لوگوں کے پاس صرف کمترلیا قت یا برابر کی مقدر ہے ۔۔۔ مقابلہ کی اس دنیا میں دوسرول سے پھیٹر مانا در اس کے بعدیے فائرہ احتجاج میں اینا وقت صالح کرتے رہنا ۔

## اپ كى جگەخالى ب

بجھ مسلم فوجوان بیٹے ہوئے ہیں ہیں با ہیں کررہے تھے۔ ہرایک ما تول کی شکامیت کرد ہاتھا۔
واضح نہیں ہوتے، ملازمت نہیں ملتی ۔ کام نہیں ملنا دغیرہ ۔ ایک زیادہ عرکا تجربہ کارا دمی بھی مجلس میں بیٹھا ہوا
تفا۔ وہ خاموش سے سب کی با ہیں سن رہا تھا۔ آخر ہیں اس نے کہا: آپ لوگوں کی شکامیتیں باکل بے جا ہیں۔
آپ وہاں جگہ ڈھونڈر ہے ہیں جہاں حکبہ یں بھری ہوئی ہیں۔ اور جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہنچنے کی کوششن ہیں
کرتے۔ آپ لوگ اونجی لیافت بیدا کیجئے۔ بھراپ کے لئے مایوسی کاکوئی سوال نہوگا۔ کبونکہ عام حکبہیں اگر چہری
بوئی ہیں۔ مگر ٹاپ کی جگہ ہرطرف خالی ہے۔

ا متیاز کامیابی کا دازہے۔ آپ طالب علم ہوں یا تاجو، آپ دکیل ہوں یا ڈاکٹر، آپ نواہ حس میدان میں بھی ہوں، آپ نا درانتیا زبیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور لقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ اگرآپ جو ہا پکڑے کا کا چھا پنجوہ ہی بنا ناجا نتے ہوں تولاگ خودا کرآپ کا دروازہ کھٹکھٹا نامٹر وع کر دیں گے۔ لوگوں کی غلطی بہ ہے کہ جس قسم کے "بنجرے" بازار میں بھے جاتے ہیں اس قسم کا ایک اور "بنجرہ" بناکر بازار میں بیٹے جاتے ہیں اور اپنے دماغ کو استعمال کرکے امتیازی بھرشکا بیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پنجرہ فروخت نہیں ہونا۔ اگر آپ محنت کریں اور اپنے دماغ کو استعمال کرکے امتیازی بنجرہ بنائیں توبقیناً لوگ اس کو خرید نے کے لئے ٹوٹ پڑیں گے۔

ہرماحول میں ہمیشہ تعصب اور تنگ نظری موجود ہوتی ہے۔ یہ بائکل فطری ہے۔ گرتعصب اور تنگ نظری کے علی کی ایک حدے۔ اگرآپ اس حدکو پار کرجائیں تو تعصب اور تنگ نظری کے علی کا ایک حدے۔ اگرآپ اس حدکو پار کرجائیں تو تعصب اور تنگ نظری ہو کر بھی آپ کو کوئی نقصب آپ نہیں ہینچے گا۔ آپ کے منبرہ منی صد ہیں اور آپ کے حریف کے دسمی میں میں اور آپ کو نہ لیا جائے۔ لیکن اگر اسیا ہوکہ حریف کے نمبر، منی صد ہیں اور آپ کو نہ لیا جائے۔ لیکن اگر اسیا ہوکہ حریف کے نمبر، منی صد ہیں اور آپ کے نمبر، منی صد توقعصب اور تنگ نظری کی تمام دیواریں گرجائیں گی اور یقینی طور بر آپ ایک حریف کے معت ابلہ میں کا مباب رہیں گے۔

معمولی جگہیں بھری ہوئی ہیں مگر ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ بھراپ کیوں نداس خالی جگہ بر پہنچنے کی وسنش کریں جواب بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے ۔ اگر آپ دوسردں سے زیادہ محنت کریں۔ اگر آپ عام معیار سے اونچا معیار پیش کریں ۔ اگر آپ زیادہ ٹرھی ہوئی صلاحیت سے ساتھ زندگ کے میدان میں داخل ہوں تو آپ کے لئے بے جگہ یا ہے روز گار ہونے کا کوئی سوال نہیں ۔ ہر چگہ آپ کی جگہ ہے ، کیونکہ وہ اب تک کسی آ نے والے کے انتظار میں خالی ٹری ہوئی ہے ۔

#### كامياب انسان

لی آئی کوکا (Lee lacocca) کی بیدائش ۱۹۲۸ میں ہوئی۔ ان کے والدین بہت عزیب سے اور وہ تلاش معاش میں اٹلی جیوڈ کر امریکہ جلے گئے۔ آئی کوکانے محنت سے تعلیم حاصل کی اور انجنیزیگ میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ تعلیم کے بعد مسٹر آئی کوکا کو فورڈ موٹر کمینی میں ملازمت مل گئی۔ وہ ترقی کرتے میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ تعلیم کے بعد مسٹر آئی کوکا کو فورڈ موٹر کمینی میں ملازمت مل گئی۔ وہ ترقی کرتے دستے۔ یہاں تک کہ وہ فورڈ کمینی کے بریز بڑین میں موگئے۔ اس کے بعد بہنری فورڈ دوم سے ا ن کا اختلا ت ہوگیا۔ ۸ م میں انجیس فورڈ کمینی جھوٹر دبینا بڑا۔

آئی کوکاکو ایک اور کمپنی کی صدارت مل گئی جس کا نام کرسیار کارپوریشن (Chrysler Corporation) ہے۔ یہ کمپنی اس وقت بالکل دیوالیہ ہو گئی تھی ۔ آئی کو کا نے تین سال کی عیر معولی محنت سے اس کو کامیا بی کے ساتھ جلادیا۔ حتیٰ کہ اب وہ فخرکے رائھ کہتے ہیں ؛

I am the company

ا کی کوکانے اپنی سوائے عمری تکھی ہے جس کا نام ہے (Jacocca: An Autobiography) اس نود نوشت سوائے عمری میں ہہت سے فیمتی تجربات میں المفول نے اپنے ایک تجربہ کو ان الف ظامیں بیان کیا ہے ؛

The key to success is not information. It's people. And the kind of people I look for to fill top management spots are the eager beavers. These are the guys who try to do more than they're expected to ...

کامیابی کی کبنی معلومات اور ڈگریال نہیں ہیں۔ یہ دراصل افراد ہیں۔ اور ہیں اپنی کمینی کے بڑے عہدوں کے لیے جس قسم کے افراد کی تلاش ہیں رہتا ہوں وہ عمل کے سٹ تق لوگ ہیں۔ یہ وہ آدمی ہیں جو اس سے زیادہ کام کرنے کی کوششش کرتے ہیں جتنی ان سے کرنے کی امسید کی گئی ہور دٹا کمس آف انڈیا ۲۲ ستمر ۱۹۸۵)

امیدسے زیا دہ کام کرنا سجیرہ اور باعسل آدمی کی قطعی پہمان ہے۔ جولوگ امیدسے زیادہ کام کرنا سجیرہ اور باعسل آدمی کی قطعی پہمان سے دجولوگ امیدسے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اسب دسے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ۔

#### خوداعمادي كاراز

صبیب بھائی (حیدر آباد) نے ۱۲ فروری ۱۹۸۷ کو اپنا ایک وافعہ سیبان کیا۔ وہ خید سال پہلے یوروپ کے ایک سفر برگئے کتھے۔ اس سلسلیں وہ لوزان (سو ننرر لینڈ) بھی گئے وہ اس انھوں نے ایک دکان سے ایک کی وخریدا۔ یہ کیمہ ہائیس ہندستانی قیمت کے لحاظ سے پانچ ہزار رویئے میں ملا۔ انھوں نے کیمرہ لے لیا۔ مگریب کو انھیں احساس ہو اکہ انھوں نے علمی کی ہے۔ ان کو یوروپ سے واہبی میں عمرہ کے لئے سعودی عرب بھی جا نا تھا۔ انھوں نے سوچاکہ سودی عرب میں جا تھا۔ انھوں نے سوچاکہ سودی عرب میں اس کو منگی قیمت میں عرب میں یہ کیمرہ تفریباً تین ہزار روپے میں مل جائے گا۔ بھر یہاں میں امس کو منگی قیمت میں کیوں خریدوں ۔

اب انھوں نے چا ہا کہ اس کیمرہ کو واپس کر دیں۔ مگرفور آخیال آیا کہ حب میں دکان پر جاکر دابس کے لئے دکاندار سے ہوں کا تو وہ پوچھ گاکھیوں واپس کررہ ہو۔ واپسی کو برحی نیا بت کرنے لئے مصلے کھے کیمرے بین کوئی نقص بہت نا ہوگا۔ جنانچہ انھوں نے ادھرا دھر دیکھی کریں جا ہا کہ کیمرہ بین کوئی خرابی دریافت کریں تاکہ اس کاحوالہ دے کر اپنی واپسی کودرست نیا بین کرسکیں۔ گر تان سے ما وجو دیمرہ بین کوئی نقص نہیں ملا۔

تاہم ان کی طبیعت اندر سے زور کرر ہی تھی۔ چنانچہ وہ کیم ہے کر دوبارہ دکان پر گئے۔ دہاں کا ونٹر پر ایک فاتون کھڑی ہوئی تھی ۔ انھوں نے کہا کہ برکیم ہیں نے آپ سے بہاں سے خریدا تھا۔ اب بیں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ حب انھوں نے یہ با ن کہی تو ان کی تو قع کے خلاف فاتون نے واپسی کی وجہ در بانت نہیں گی۔ اس نے صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی رقم فو الرہی چاہئے ہیں یاسکی سے میں۔ انھوں نے کہا کہ ڈالریس۔ فاتون نے اس وقت واپسی کا پر چہ بنا دیا۔ وہ اس کو سے کر دو سرے کا ڈنٹر پر پہنے ۔ وہاں نور اُان کوند کورہ ڈالر دالیس کردئے گئے ۔ وہاں مور اُن کوند کورہ ڈالر دالیس کردئے گئے۔ جیسے کہ تم اور مال میں اس کے نزد دیک کئی فرقی ہی نہیں۔

سؤٹررینڈکے دکان دار نے کیوں ایباکیا کہ کچھ کے بغیر فور آگیم واپس سے لیا ، اور پوری فیمت نواری کی دہر کے دکان دار نے کیوں ایباکیا کہ کچھ کے بغیر فور آگیم و واپس سے اس کو بقین کتنا کہ میباری ہے اس کے منر ورکوئی نہ کوئی اسے خرید سے گا۔خواہ ایک خنس اسے خریدے یا دوسرانحص۔

## استحقاق ببدا يحيي

ایم اے فان ہائرسکنڈری کے امتحان میں ایکھے ٹمبرسے پاس ہوئے تھے۔ گرکسی وجہسے وہ بردِقت آگے داخلہ نہ لے سکے ریہاں تک کہ اکتوبر کا مہدینہ آگیا۔ اب بظا ہرکہیں داخلہ ملنے کی صورت نہتھی۔ تاہم تعلیم کا شوق ان کو ہند وسائنس کانچ کے پرنسیل کے دفتر میں لے گیا۔

" جناب، بين بى ايسى بين وأخلولينا جابتا مول" انفول في مندو پرنسل سے كهار

" براكتوبركامبينه، داخليند بو چكي بير اب كيسة تحارا داخله بوگا "

"برى جربانى بوگى اگراپ داخلىك لين دورندميرابوراسال بيكار بوجائكا"

« ہمارے بہاں تمام سیٹیں بھر کی ہیں۔ اب مزید واضلہ کی کوئی گبخائش نہیں ،

برسیل آئی بے رخی برت رہا تھا کہ بطا ہرا بسام موم ہو انھا کہ وہ ہرگز داخلینیں ہے گا اور اگا جلہ طالب علم کوشایدیہ سننابڑے گا کہ «کمرہ سے کل جاؤ" گرطالب علم کے اصرار بہاس نے بدولی سے بوچھا «تھارے مادکس کتنے ہیں۔ برنسیل کا خیال تھا کہ اس کے نمبریقیناً بہت کم ہوں گے۔ اس لئے اس کو کہیں داخلہ نہیں ملا بینا بخطالب علم جسب اپنے خراب نیتجہ کو بتائے گا تو اس کی ورخواست کور وکرنے کے معقول وجہاتھ آجائے گی۔ گرطالب علم کا جواب اس کی امید کے خلاف تھا۔ اس نے کہا جناب ہدنی صدد:

Sir, eighty five per cent.

اس جلد في بنيس برجاد وكاكام كيا رفوراً اس كامود بدل كيا- اس في كها «بييه بنيس اس كيداس كيداس كيداس كيداس كيداس المواجع كاغذات ديج اورجب كاغذات في تصديق كردى كدوا قلى ده بياس في صد نمبرول سعياس بواجه تواسى وقت اس في ماريخ بين در نواست فكوائى -اس في ايم است خان كونه صرف تا فيرك با و حود ابن كاليمين داخل كربيا بلك كوشن كرك ان كوايك وظيفه يمي دلوايا -

یری طالب علم اگراس مالت میں پرنسیل کے پاس جا آگر وہ تھڑد کلاس پاس ہوتا اور پرنسیل اس کا داخلہ نہ لیتا قوطالب علم کا تاثر کیا ہوتا۔ وہ اس طرح لوٹتاکہ اس کے دل میں نفرت اور شکایت بھری ہوتی۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ پرسب تعصیب کی وجہ سے ہوا ہے۔ ور نہ میرا داخلہ ضرور مونا چاہئے تھا۔ داخلہ نہ ملنے کی دجہ اس کا خراب نیتی ہوتا ہے۔ میں تاکہ ایتی ہوتا ہے کہ تاری حالت کا نیتی ہوتا ہے۔ میں تاکہ اینے ہوتا ہے کہ میں اکثر خود ہماری حالت کا نیتی ہوتا ہے۔ مگر ہم اس کو ما حول کی طرف منسوب کردیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بری الذمہ تا بت کرسکیں۔

اگر آدمی نے فرد اپنی طرف سے کوتا ہی مذکی ہو، اگر زندگی میں دہ ان تیار یوں کے ساتھ داخل ہوا ہو ہو زمان نے مقرری ہیں تو ونیا اس کو مگر دینے برمجور ہوگی ۔ وہ ہر ما حول میں اپنا مقام پیدا کر لے گا، وہ ہر بازار سے اپنی پوری قیمت وصول کرے گا۔ مزید یہ کہ ایسی حالت میں اس کے اندراعلی اخلاقیات کی پر درش ہوگی ۔ وہ ایسے اپنی پوری قیمت وصول کرے گا۔ مزید یہ کہ ایسی حالت میں اس کے اندراعلی اخلاقیات کی پر درش ہوگی ۔ وہ ایسے

تجربات سے جرأت، اعتماد، عالی حوسلگی، شرافت، دومرول کا عترات، حقیقت ببندی، برایک سے میمی انسانی تعلق کا سبت سیکھے گا۔ وہ شکایت کی نفسیات سے بلند موکر سوچے گا۔ ماحول اس کو تسلیم کرے گا۔ اس کئے وہ نود بھی ماحول کا عترات کرنے پر محدور موگا۔

اس کے بھکس اگراس نے اپنے کواہل نابت کرنے میں کو ناہی کی ہو۔ اگر وہ وقت کے معیار پر پورا ندا تر نا ہو۔ اگر وہ کم تر بیا قت کے ساتھ دندگی کے میدان میں داخل ہوا ہو تو لاز ما وہ ونیا کے اندر اپنی مگر بنانے میں ناکام رہے گا۔ اور اس کے نتیجہ بیں اس کے اندر جو اخلاقیات بید اہوں گی وہ بلاشہ بست اخلاقیات بول گ۔ وہ شکایت ، جعنجا ہمٹ ، فعصد ، حتی کہ فحر بانہ ذہنیت کا شکار ہوکر رہ جائے گا۔ جب آد می ناکام ہوتا ہے تو اس کے اندر فلط قسم کی نفسیات ابھرتی ہیں۔ اگرچہ آو می کی ناکام میوں کے لئے دوسروں کو جم مظمر آنا ہے۔ وہ مہیت اپنی کا کام میوں کے لئے دوسروں کو جم مظمر آنا ہے۔ وہ صورت حال کا حقیقت بیندا نہ تجزیہ کرنے سے قاصر رہنا ہے۔ کہ تبیاری آد می کو بیک وقت دو قسم کے نقصانات کا تفد دیتی ہے۔ اپنے لئے بے جا طور پر ناکامی اور دوسروں کے بارے ہیں بے ماطور پڑسکایت سے مواتا ہے جو اس کو قوٹر نے کا اوز اردکھتا ہو۔ بہور سی صورت ہر لیک کے لئے سے اپنے لئے بے جا طور پڑ نیا کامی اور دوسروں کے بارے ہیں بے ماطور پڑسکایت سے ہو اس کو قوٹر نے کا اوز اردکھتا ہو۔ یہ بہور سی صورت ہر معالم ہیں بیش آتی ہے۔ اگر آپ بیاقت اور المیت کے ساتھ زندگی کے میدان میں واض ہو کہوں تو آپ کو بیا کہ بین وقت ، گزر نے کے بور بھی ایک اجبنی کائی بیا آپ کا واضلہ ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر لیا قت اور المیت کے بیز آپ نے نائی کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو بیا کہا ہوں کی بین میں ماسک ہوں کہا ہوں کو ایک کو بیک کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو بیا کو ایک تو تو تی تو تو تی بین میں ماسک ہو تو آپ کو بیک کار میں ہو تو تا بالم بیا ہو تو آپ کو تا ہو تھی تھی تو ہو تی ہو تی ہو تو تا ہو تا ہو

گیس ینچنهیں سماتی توا دیرا تھکوا پے لئے جگر ماصل کرتی ہے۔ پانی کوا ونچائی آگے بڑھنے نہیں دیتی تو وہ نشیب کی طرف سے اپنا است بنالیتا ہے۔ درخت سطح کے اوپر قائم نہیں ہوسکتا تو وہ زمین بھاڑ کراس سے اپنے لئے زندگی کا حق وصول کر لیتا ہے۔ پرطریقہ جوغیرانسانی دنیا میں خدانے اپنے براہ راست انتظام کے تحت قائم کردکھا ہے دبی انشیان کو بھی اپنے حالات کے اعتبار سے اختیار کرنا ہے۔

برآدمی جودنیا بی اپنے آپ کوکامیاب دیھنا چاہتا ہو اس کوسب سے پہلے اپنے اندر کامیابی کا استحقاق بیدا کرناچا ہے۔ اس کوچاہے کہ وہ اپنے آپ کوجانے اور کھراپنے حالات کو بھے۔ اپنی قونوں کوجیج ڈمعنگ سے منظم کرے۔ جب دہ ماحول کے اندر واض ہو قواس طرح داخل ہو کہ اس کے مقابلہ میں اپنی اہلیت ٹابت کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کولیدی طرح مسلے کرد کیا ہو۔ اس نے حالات سے اپنی اہمیت منوانے کے لئے صروری سامان کرلیا ہو۔ اگر میں سب ہوجائے تواسس کے بعد آپ کے ملی کاجو دو سرالازمی نیتجہ سامنے آئے گا وہ وہی ہوگا میں کانام ہماری نیسب ہوجائے تواسس کے بعد آپ کے ملی کاجو دو سرالازمی نیتجہ سامنے آئے گا وہ وہی ہوگا میں کانام ہماری زبان میں کا میا بی ہے۔ (سر ہر نومبر ۲۵ و

#### معمولی تربیرسے

ایک داکٹر نے مطب شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں کامیاب ہوگیا۔ انھوں نے یہ خصوصیت دکھانی کہ وہ ہرآنے وا مےمریف کوسلام میں بہل کرتے ۔ عام طور پرڈ اکٹر لوگ اس کے نمتظرر بتے ہیں کدمریف ان کوسلام کرے۔ بہاں ڈاکٹرنے نود مریف کوسلام کرنا شروع کردیا۔ پیطریقہ كامياب رما اورجلدى ان كامطب خوب جلنے لكارحالانكه وه بافا عده سنديا فية نهيں تھے يمرت "آر. ایم- یی"تفے۔

اکے دکان دار نے دیجھاکہ گا کے یاس اگر کئی نوٹ ہیں تو عام طور پر وہ میلے اور سیھٹے ہوئے نوٹ دکان دارکو دتیا ہے اور اچھے اور صاف نوٹول کو بچاکر حبیب میں رکھتا ہے۔ اس سے دكان دارنے سمجھاكه كا مك صاف نوٹ كوربيندكرة اسے اس نے گابك كى اس نفسيات كواستعمال كرف كا فيصله كيا - اس في يراصول بنايا كه جب كوئى كا بك اس سيسا مان خريد اكا ورقميت ا دا کرنے کے لئے بڑانوٹ دے گا تو وہ حساب کرتے وقت ہمیں شد کا بک کو نیے اورصاف نوسٹ بوطائے <u>گا۔</u>

دکان دار کے بجس میں ہرطسرے کے نوط ہوتے۔ گرجب وہ کا کی کو دینے کے لئے اینائیس کھولتا توبیانے اور پھٹے ہوئے نوٹوں کوالگ کرتا جا آبا در نئے نوٹے چھانٹ کرگا کہ کو دنیا۔ نے نوط حاصل کرنے کے لئے اس نے پہکیاکہ اپنے تمام پرانے نوط جج کرکے اپنے بنیک کو دے دینا اوراس کے بدلے بینک سے چھوٹے نے نوٹ حاصل کریتیا۔ وہ نے نوٹوں کو اپنے بس کے پرانے نوٹوں میں ملادیتا تاکہ گا کے سامنے دونول قسم کے نوٹ ہوں اور وہ دیکھے کہ اس کا دکان دار نیس کے خراب نوٹوں کو الگ کرتا جارہا ہے اور صاف نوٹوں کو جھانٹ چھانٹ کر اسے دے رہا ہے ۔

د کان دارکی بیر تدبیرنظا بر عمولی اور بے قیمت تھی ۔ مگراس نے گا ہوں کو بے صدمتنا ترکیا۔ دہ معظم كران كا دكان داران كابهت خيال كرتا ہے۔ دهبرے دهيرے اس نے اس عمولي تدبيرسے كامكوں ك دل جیت لئے۔اس کی د کان اتنی کا میاب ہوگئی کہ ہر د قت اس کے میہاں بھیڑلگی رہتی ۔

کامیابی کاراز بیرہے کہ آپ اپنے اندر کوئی انتیازی خصوصیت پیداکریں آپ یہ ابت کریں كرآب لوگوں كے ہمدرد ہيں ريد كام كسى معولى تدبير سے بھى ہوسكتا ہے، حتى كم محص جين الفاظ بوسے يا پرانے نوٹ کے بدلے نیانوٹ دینے سے بھی -۲۵

## بے کھے سے سب کھے تک

جیشخص کم فائدہ برقناعت کرے گاوہ بڑے فائدہ کا مالک بنے گا ۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسا بے خطا اصول ہے جو اپنے اندر ابدی اہمیت رکھتاہے۔ آپ س معاملہ بین بھی اس کو آزمائیں کے بینی طور پر آپ کامیاب رہیںگے۔

ایک شخف نے بازار میں جھوٹی سی دکان کھولی۔ وہ کیڑا دھونے کا صابن اور کچھ اور چیزیں بیخیا کھا۔
اس کی دکان پر بہت جلد بھیڑ لگنے لگی۔ دن کے کسی وقت بھی اس کی دکان گا کھول سے خالی نہ رہتی۔ اس کا رازیہ تھا کہ وہ دور و بے کا صابن لیونے دور و بے میں بیچیا کھا۔ آ دمی اگر چارصابی خریدے توعام نرخ کے لحاظ سے اس کا ایک روبیہ نی جا تا کھا۔ ایک آ دمی نے تھیت کی تومعلوم ہوا کہ بونے دور و بیہ اس صابن کی مقوک قیمت ہے۔ دکان دار کو وہ صابن کا رخانہ سے بینے نور و بیس ملتا تھا اور اسی دام بردہ اس کو گا کہوں کے ہاتھ فرو خت کردنتا کھا۔

اس آدمی نے دکان دارسے پو جھاکہ تم دام کے دام صابن بیجتے ہو۔ بھرتم کو اس میں کیا فائدہ ملتا ہے۔
دکان دار نے کہاکہ میری دکان پرا تنا صابن بحتا ہے کہ اس کی ۲۵ بیٹیاں دن بھر میں خالی ہوجا تی ہیں۔ یس
ان خالی بیٹیوں کو ایک روبیے فی بیٹی کے حساب سے ۲۵ روبیہ میں بیچ دیتا ہوں، اس طرح ہر روز
میرے ۲۵ رو بے بیج جاتے ہیں۔ اس کے علادہ جب آدمی میرے یہاں سے صابن لیتا ہے تواکٹروہ کچھ
میرے دوسری جیزیں بھی خرید لیتا ہے، یہ فائدہ اس کے علادہ ہے۔

بددکان دار دهیرے دهیرے ترتی کرنارہا۔ اس کا نفع پہلے ۲۵ رو بے روز تھار بھر ، ۵ رو بے روز تھار بھر ، ۵ رو بے روز ہوا۔ بھروہ سور و بے اور دوسور و بے روز تک بہنچا۔ آدمی نے بیسہ بچاکرا پنے بغل کی دکان بھی حاصل کرنی اور دونوں کو طاکر ایک کا فی ٹیری دکان بنائی ۔ اب اس کا کار وبار اور ٹردھا۔ بہال تک کہ دس سال بیں دہ شہر کا ایک بڑا دکان واربن گیا۔

یہ داقعہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں کا میابی حاصل کرنے کے امکا نات کس قدرزیا دہ ہیں۔ حتی کہ بیہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی آئے "بے نفع " کی تجارت شروع کرے اور کل وہ زبر دست نفع والا تاجربن جائے۔ آج وہ اپنے آپ کو "بے کہے" پر راضی کرلے اور کل وہی دہ تخص ہوجہ "سب کچھ" کا مالک بنا ہوا ہو۔ مگر دینیا کے ان بے حساب امکا نات کو اپنے حق ہیں واقعہ بنانے کی لازمی شرط صبرا درعقل مندی ہے جس کمر دینیا کے ان بے صبری اور نا دانی کا سرمایہ ہو اس کے لئے دنیا کے بازار ہیں کچھ نہیں۔

#### خصوصى صلاحيت

عرصہ ہوا ہیں نے ایک مضمون بڑھا تھا۔اس کے مغربی مضمون گارنے بہت سے بڑے او گوں کے حالات رندگی کو پڑھ کر منتقین کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون می شنزک صفت ہے جو کسی بڑے آ دی کو بڑا بناتی ہے۔اس نے اپن تھیں کے بعد بتا یا تھا کہ وہ لوگ جو کسی بڑی ترتی کے مقام کو پہنچے ہیں ان ہیں دوخاص صفت باتی جاتی ہے:

#### Curiosity and Discontent

یعنی تجس اورعدم تناعت بتجسس همیشه ان کوعل میں مصروف رکھتا تھاا درعدم تناعت نے انھیں سی مقام پررکنے نہیں دیا۔

وُلْشَائر (Wiltshire) کی میشمیٹکس ایڈو ائز رمنرانیآ اسٹرکیہ (Wiltshire) نے اسکونس کونسل کے لئے ۱۰۸ اصفحات بہتی ایک ایک تعلیمی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس رپورٹ بی بتایا گیا ہے کہ موموب روکوں (Gifted Children) کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے الفاظیں ان بیس سے ایک خاص صفت بہتے:

Pupils who are impatient with anything that is second best, are probably gifted.

جوطلبہایسی چیز پرراضی م**ن** موتنے ہوں جو دوسری بہتر جیزیے ، گمان غالب ہے کہ و ہخصوصی و بیصلاحیت کے مالک بہوں گے ( ہندشتان <sup>ط</sup>انمس ۲ فر*و*ری ۱۹۸۳ )

کسی انسان کی بینهایت اعلی خصوصیت ہے کہ وہ پہلی بہتر چیزے کم کسی چیز پرراضی نہوتا ہو۔ ہی خصوصیت آ دمی کے لئے تام خوبیوں اور بڑائیوں کا زینہ ہے۔

بیمزاج آدمی کوجیورکرتا ہے کہ وہ کا مل سچائی کی طرف بڑھ اچلاجائے اورکسی ادھوری سچائی پریہ مظہرے۔ بیمزاج اس کوجھوٹی مظہرے۔ بیمزاج اس کوجھوٹی کا میابی پرتانع نہیں ہونے دیا۔ اور برا بربڑی ترفیوں کی طرف بڑھا تا رہائے۔ بیمزاج اس کو اس فابل بنا تا ہے کہ ابنی ڈیوٹی انجام دینے میں وہ صرف معیاری صورت کو اپنے سامنے رکھے۔ اور اپن ڈیوٹی کولوری بنا تا ہے کہ ابنی ڈیوٹی موٹ میں وہ صرف معیاری صورت کو اپنے سامنے رکھے۔ اور اپن ڈیوٹی کولوری طرح انجام دے کرخوش حاصل کرے۔ بیمزاج آدمی کے خود اپنے اندر ایک ایسا محرک رکھ دیا ہے جوآدمی کو اکساتا رہنا ہے کہ وہ صرف خیراعلی پر ظہرے ، اس سے کم کسی جیزی براپنے کو راضی مزمونے دے۔

114

#### خودساز ، تاریخ ساز

آدمی دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک خود ساز ، اور دوسرے تاریخ ساز۔ خود ساز آدمی کی توجہات کا مرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور تاریخ ساز آدمی کی توجہات کا مرکز وسیع تران انبت ۔

خودساز آدمی کی سوچ اس کی ذاتی مصلحتوں کے گردبنتی ہے۔ اس کے جذبات وہاں بھرط کتے ہیں جہاں اس کے ذاتی فائدہ کاکوئی معاملہ ہو۔ اور جس معاملہ کا تعلق اس کے ذاتی فائدے سے نہ ہو وہاں اس کے جذبات میں کوئی گری ہیں۔ دانہیں ہوتی ۔

خودسازآ دمی این نفع سے بیے ہردوسسری چیز کو قربان کرسکتاہے ، خواہ وہ کوئی اصول ہو یا کوئی قول وقرار ، خواہ وہ کوئی اخلاقی تقاصنا ہو یا کوئی انسانی تقاصنا۔ وہ اپنی ذات کے بیے ہر دوسسری چیز کو بھلا سکتا ہے ، وہ اپنی خواہشات کے بیے ہر دوسسری چیز کو بھلا سکتا ہے ، وہ اپنی خواہشات کے بیے ہر دوسسری جیز کو بھلا سکتا ہے ، وہ اپنی خواہشات کے بیے ہر دوسسری جیز کو بھلا سکتا ہے ،

تاریخ ساز انسان کامعساملہ اس کے بالکل برعکس ہوتاہے۔ وہ اپنی ذات کے خول سے انکل آتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے خول سے انکل آتا ہے۔ وہ برترمقسد کے لیے جلیت ہے۔ وہ اصولول کو اہمیت دیتا ہے نہ کہ مفادات کو۔ وہ مقسد کے لیے ترطیعے والاانسان ۔ وہ اپنے آپ وہ مقسد کے لیے ترطیعے والاانسان ۔ وہ اپنے آپ میں دہتے ہوئے اپنے آپ سے جدا ہوجا تاہے۔

تاریخ سازانسان بننے کی واحد سے رط خود سازی کو جھوڑ ناہے۔ آدمی جب اپنے کو فن کرتا ہے اسی وفت وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ تاریخ سازانسانوں کی فہرست بیں شامل ہوسکے سے اس کے دل کو جھٹکے لگیں بھر بھی وہ اس کو سہد ہے۔ اس کے معن دکا گھر وندا لوٹ فے رہا ہو بھر بھی وہ اس کو ٹوٹ دہے۔ اس کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے مٹانی جائے بھر بھی وہ اس پر کوئی ردعل ظاہر رنہ کرے۔

تاریخ سیازی کے بیے وہ افراد درکار ہیں جوخود سیازی کی خواہشات کو اپنے ہا تھ سے ذبح کر نے پرر امنی ہوجائیں ۔ جو مرف اپنے فرائف کو یا در کھیں اور اپنے حقوق سے دستبر داری پرخو د ا پنے ہا تھ سے دستخط کر دیں ۔

## ابك كردارا داكرنے كے لئے

٢٢ ملين ڈالر کے خرج سے " گاندھی " سے نام پرایک فلم بنی ہے جس میں مہاتا گاندھی كى زندگى كودكھا ياكيا ہے - اس فلم كے بنانے والے ايك انگريز سرر لي ڈاٹن برو بيں - وہ بيس سال سے اس فلم کو بنانے کی کوئشش کر ہے تھے مگر کا میابی نہیں ہور ہی تھی ۔ کوئی مووی کمپنی اس ہیں سرایہ لگانے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی ، کیونکہ اس فیلم کے متعلق ان کاعام خیال پیضاکہ وہ بالک غیر نفع بخش (Totally uncommercial) مہوگی ۔مگر بن کنگسلے (Ben Kingsley) نے اتنی کامیابی کے سیاتھ

گاندھی کا پارٹ ا داکیاکہ یہ فلم آج کامیاب نزین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔

بن کنگسلے کے باب ایک ہندستانی گجراتی ڈاکٹر تھے جنہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی ک - ان کا ابتدائی نام کرشنانجبنی تھا۔ بعد کوانہوں نے اپنا نام بن کنگسلے رکھ لیا۔ بن کنگسلے کو گاندھی سے جسمانی مشابہت کی بنا پراس فلمیں ہیروکاپارٹ اداکرنے کے لئے چناگیا تھا۔اس کے بعدانہوں

نے طویل مدت تک سخت محنت کی۔ '

بن كنگسلے شوسنگ سے كافى بہلے مہندستان آئے - انہوں نے اپنے سركو منڈايا تاكمان كاسر كاندهى كى طرح گنجامعلوم بهو- وه موشع تھے چنانچرانهوں نے مسلسل كم كھا نا كھاكر اپنا وزن بركيلونك گھٹا یا اور اپینے کو دہلا بنایا۔ سورج میں دہر دیر تک رہیے تاکہ ان کا رنگ سانولا دکھائی دینے لگے۔ فلم کی کہانی کو پوراکا پورایا دکر ڈالا - انہوں نے اپنے کروکی دیواروں کومہاتما گاندھی کی تصویروں سے تھردیا۔ وہ مہاتما گاندھی کی با بنج گھنٹ کی ٹوکو منٹری کودیجھتے رہے ۔ وہ گاندھی کی طرح پاؤں توڑ کر بنيطَفَ يرقادر منتقے ـ چنانچه النهوں نے روزانه دو گھنٹے کی بوگاورزش کرے ایپے کواس کاعادی بنایا کہ وہ یاؤں تور کردیر دیر تک بیٹیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے روز اند دو گھنٹے چرفا جلایا تاکہ وہ

شوٹنگ کے وقت بالکل مہاتما گاندھی کی طرح جرخا چلاسکیں۔ (بنوز ویک ۱۱ دسمبر ۱۹۸۲) بن كنگسلے كوايك فلم ميں فاص كرداراداكر فاعظا-اس كے لئے انہوں اے اننى نيارياں كيس -طویل مرت تک سخت محنت کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ وہ یہ کر دارا داکرنے میں کامیاب مہد ں۔ پھر بو لوگ اینے کو خیرامت کہتے دیں ان کو تو تاریخ انسانی ہیں اہم ترین کر دار اداکر ناہے۔ کیا وہ کسسی

تیاری کے بغیریہ مشکل رول اداکر نے ہیں کا میاب ہو جائیں گے۔

## فرق كاسبب

ستبر ۱۹۸۷ میں میں اول (کوریا) میں دسویں ایشائی کھیل (10th Asian Games) ہوئے اس ۱۹روزہ مقابلہ میں ساویحة کوریا کو مجموعی طور پر سب سے زیادہ میڈل ملے۔ چند ملکوں کی تفصیل پر ہے:

|             | (Gold) | (Silver) | (Bronze) | Total |
|-------------|--------|----------|----------|-------|
| China       | 94     | 82       | 46       | 222   |
| S. Korea    | 93     | 55       | 76       | 224   |
| Japan       | 58     | 76       | 77       | 211   |
| Iran        | 6      | 6        | 10       | 22    |
| India       | 5      | 9        | 23       | 37    |
| Philippines | 4      | 5        | 9        | 18    |
| Thailand    | 3      | 10       | 13       | 26    |
| Pakistan    | 2      | 3        | 4        | 9     |

اس نفتہ کے مطابق تین تومول (چین ، کوریا ، جا بان ) نے ۲۰۰ سونے کے میڈل میں سے ۲۲۵ میڈل حاصل کیے۔ سادی کوریا کے مقابلہ میں ہندستان بہت بڑا ملک ہے ، کم اوپر کے نقتہ سے نظام ہے کہ ہندستان اس مقابلہ میں ساوی کوریا ہے ہوئے نئی دہلی کے انگریزی اخبار انڈین اکبرلیں (۲ اکتوبہ ۱۹۸۱) نے مکھا ہے کہ کوریا والوں نے اپنے نئی دہلی کے انگریزی اخبار انڈین اکبرلیں (۲ اکتوبہ ۱۹۸۹) نے مکھا ہے کہ کوریا والوں نے اپنے کھلاڑیوں کو بھنے کے لیے ایک کمپیوٹر کا استعمال کیا اور ہر کھیل سے لوگوں کی تربیت پر ایک ایک ملین ڈال خریج کیے۔ یہ تربیتی عمل دوسیال تک جاری رہا ۔ ہندستان نے اپناروا یی طریفہ ہوئے میں کروہ خواہ ہارجا و اس کی برائی بھاری رہا۔ ہندستان نے اپناروا یی طریفہ ہوئے کالی نہ نفا ؛

The Koreans used a computer to select their athletes and spent \$ a million to train them for each discipline, for two years. India used familiar try-or-miss methods in which the old malady of parochialism and nepotism may not have been at a total discount.

دوسرے نفظوں میں بیک کوریا والوں نے اپنے کھلاڑیوں کا انتخاب ان کے ذاتی جوہر کو دیکیھ کر کیا۔ اور ہند ستان میں کھلاڑیوں کا نتخاب زیادہ نرتعلقات کی بنیا دیر کیا گیا۔ کوریانے بہت سے کھلاڑیوں کے بارہ میں صروری معلومات کمپیوٹر کے اندر بھر دیں اور بھر کمپیوٹر نے مشین غیر جانبداری کے ساتھ جو فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ اس کے برعکس مندستان میں انتخاب کی بنیا دیر سی کہ یہ میراد شتہ دادہے ، یہ مبرے علاقہ کاآدی ہے۔ جہال طریقہ میں اس نتم کا فرق بایا جائے وہاں نینجہ میں فرق پریرا ہوجا نالازمی ہے۔

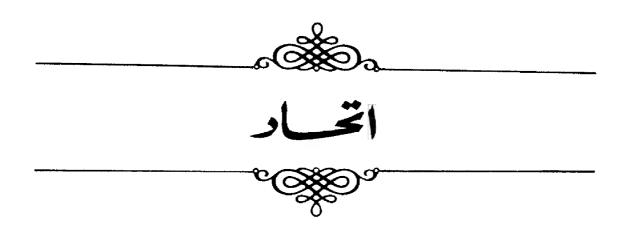

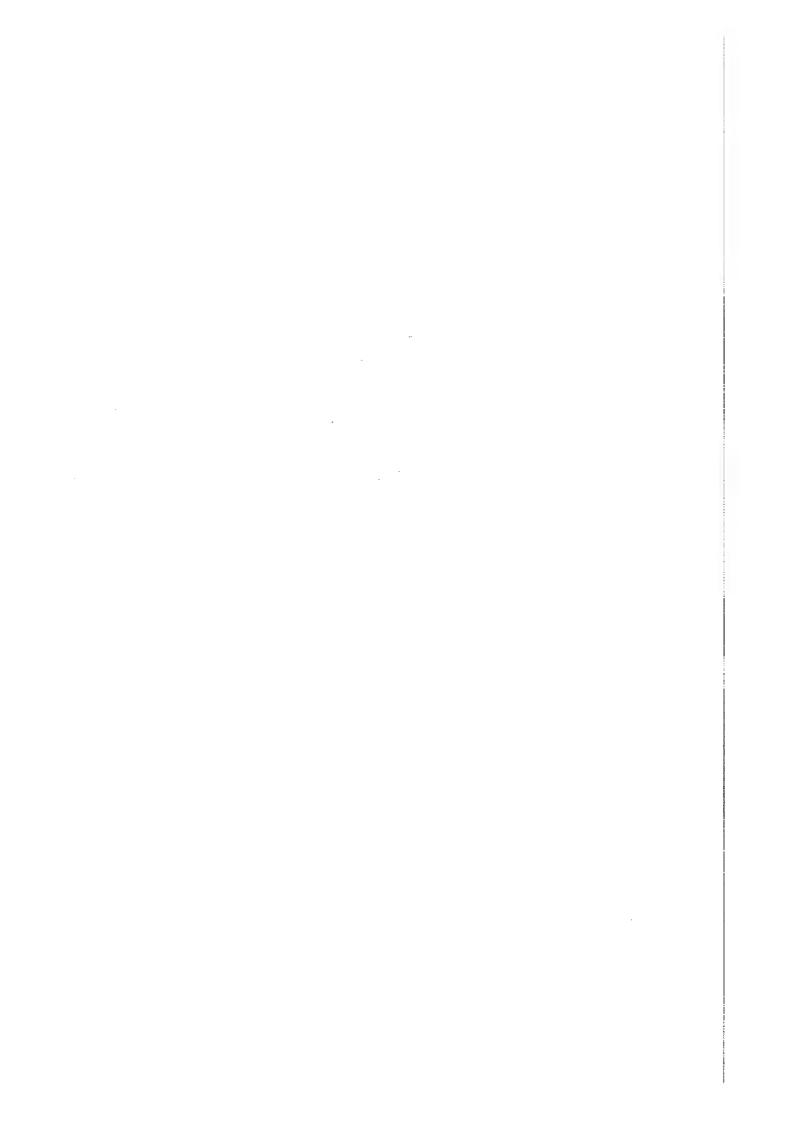

# مل کرکام کرنا

شہد کی تیاری ایک بے حد محت طلب کام ہے۔ بہت سی مکھیاں لگا تار رات دن کام کرنی ہیں تب وہ بھیز وجو دیں آئی ہے جس کوشہد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک بچول میں اس کی مقدار بہت بھوڑی ہوتی ہے ۔ ہے کہ سی ایک بچول میں اس کی مقدار تیار ہوسکے ۔ ہے ۔ بے شار بچولوں کارس جمع کیا جاتا ہے تب کہ ہیں یہ ہوتا ہے کہ شہر کہ کی قابل لیا ظامقدار تیار ہوسکے ۔ ایک بونڈ (نصف کیلو) شہد تیب ارکر سے کے بیے شہد کی مکھیوں کو مجموعی طور پر معجن او مت ات تین لاکھ میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ مشاہدہ بنا تا ہے کہ ایک مکھی کی عرجیت د مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی اس بے کوئی ایک مکھی تہا۔ ایک بونڈ شہد تیار مہیں کر سکتی م خواہ وہ اپنی عمر کا ہر لمحہ بچولوں کارس جمع کر ہے میں لگا دے۔ ۔

اس مشکل کاعل شہد کی مکھیوں نے اجتماعی کوئشش میں تلاش کیا ہے۔ بعنی جو کام ایک مکھی نہیں کرسسی اس بولاکھوں مکھیاں مل کر انجام دیتی ہیں۔ جو کام "ایک "کے بیے ناممکن ہے وہ اس وقت ممکن بن جاتا ہے جب کہ کرمنے والے "لاکھوں" ہمو کیے ہوں۔

یہ قدرت کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیے یہ ممکن تھا کہ شہد کے بڑے بڑے و خبرے زمین پردکھ دیے جس طرح بیڑوں اور پائی کے ذخبرے بہت بڑی مقدار میں زمین پرجگہ جگہ موجود ہیں۔ گرشہد کی تنب ادی کو اللہ نے ایک بے حد بیچیدہ نظام سے والبت نہ کر دیا۔ اس چرت انگیز نظام کے اندر النان کے بیے بیشمار سبق ہیں۔ ان میں سے ایک سبق وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔

ان ان زندگی میں کچہ کام ایسے ہیں جن کو ہر آدمی کم وقت میں اپنی ذاتی کو شش سے انجام دے سکتا ہے۔ مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص تنہا انجام ہیں دے سکت اوالیے کام کو واقعہ بنانے کی واحب دمکن شکل وہی ہے جو شہد کی کھمی کی میٹ ال میں نظر آئی ہے۔ بعنی بہت سے لوگ مل کر اسے انجام دیں ۔

تائم مل کرکام کرنا ہمیشہ ایک فربانی کی قیمت پر ہوتا ہے ، اور وہ قیمت صبر ہے ۔ فرد کے اندر انطف والے باغنے اور وہ قیمت صبر ہے ۔ ورد کے اندر انطف والے باغنے اند جذبات کو کچلنا ہی وہ چیز ہے جواجتماعی عمل کو ممکن بناتی ہے ۔ اس قربانی کے بغیر کبھی اجتماعی عمل ظہور میں نہیں آتا ۔

#### حقيقتيل

ایک فارسی شاعرنے کہاہے کہ ہم نے اپنے دوست سے سوبار جنگ کی اور سوبار صلح کی۔ مگر اسس کو ہماری جنگ وصلح کی نہ موسکی۔ کیوں کہ یہ سب ہم خود ہی خود اپنے اندر کرتے رہے:

صد بارجنگ کرده براوصلح کرده ایم اورا خبرنه بوده زصلح وزجنگ ما

یہ بات بظاہر شاعری کی دنیا کی ہے مگریہ حقیقت کی دنیا کے بیے بھی نہایت اہمیت رکعتی ہے۔ کسی
بڑے مقصد کے حصول کے بیے جس صلاحیت ہے ا مراد در کار ہوتے ہیں وہ بھی مین وہی صلاحیت ہے جس کا
ذکر اس شعریس کیا گیا ہے۔ یعنی ایسے اندر ہیں یا ہونے والی شکایت کو خود ہی اپنے اندر اندر ختم کر دینا۔

کوئی بڑامقصد کوئی شخص تنہا حاصل نہیں کرسکتا۔ ہر براے مفصد کے بیے بہت ہے آدمیوں کی متحدہ کوسٹسٹ صزوری ہوتی ہے۔ گرمتحدہ کوسٹسٹ ہمیشہ ایک مسکد بھی پیداکرتی ہے۔ اور وہ ہے انسراد کا باہمی اخت لاٹ ۔

جب بھی بہت سے لوگ مل کر کوشش کریں تو لاز گا ان کے در میان طرح کو کی شکایتیں اور تلخیا ال بیدا ہوتی ہیں۔ کبھی تعییم میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیا دہ۔ کسی کو باعتب ارعبدہ اونجی جگہ ملتی ہے اور کسی کو نیجی ۔ کسی کا کو ٹی بات دو کسرے کے لیے تکلیف دہ تابت ہوتی ہے ۔ کسی کا کو ٹی عمل دو کسرے کو این مفا دکے خلاف نظر آتا ہے ۔ عزض بار بار ایک دو کسرے کے در میان ایس باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی تلخی بید اکریں ۔ جو ایک کو دو کسرے کے خلاف عضہ ، حمد ، انتقام اور عداوت میں مبتلا کر دیں۔ کی تلخی بید اور وہ یہ کہ ہرآدمی ایک خود اصلاحی مثین الیا ہے موقع پر قابل عمل حل صرف ایک ہے ۔ اور وہ یہ کہ ہرآدمی ایک خود اصلاحی مثین کوخود ہی کھٹ ڈا

خلیفہ دوم عرفاروق شنے جب خالد بن ولیٹ کو سپہ سالاری کے عہدہ سے معزول کیا تو فوری طور پر حفزت خالد کے دل بیں شدیدر دعمل بید اہوا مگر بجراسی لمحہ ابخوں نے یہ کہہ اپنے آپ کومطئن کر بیا کہ تم جو کچھ کر رہے سے خداسے انعام پانے کی امید میں کر رہے تھے۔ بھرتم کو عمرے خفا ہونے کی کیا عزورت۔ انفول نے حصزت عمرے شکایت کرنے کے بجائے اپنی اصلاح آپ کرلی۔

#### اجتماعي عمل

امریکہ کے جہاز ساز کارخانے ۵۰ ہزارٹن کا ایک ٹینکر ۱۱ مہینے بیں بناتے ہیں اور اسین میں وہ ہمینے میں بناکے ہیں اور اسین میں وہ ہمینے میں بناکر تیار ہوتا ہے۔ گرجاپان کے جہاز ساز اسی ٹینکر کو صرف آکھ مہینے میں بنالیتے ہیں۔

اس جاپانی معجر 6کاراز کیا ہے۔ مغربی ماہرین نے مکمل جائزہ کے بعد بتایا ہے کہ اس کی حناص وجہ متحدہ عمل (Team Work) ہے۔ جاپان کے کارگر اور منتظمین اور اضران سب حد درجہ اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ عمل کے دوران کسی بھی مرحلہ میں ان کا اتحب د ٹوٹٹا نہیں۔ اس کا نیتجہ انھیں کم وقت میں معیاری سامان کی صورت میں مل رہا ہے۔

جایا نی کلیر اورطریق کارمیں اجتماعی ہم آہنگی (Group Harmony) رجی بسی ہوئی ہے۔ خاندان میں ، کارحت از میں ، چھوٹے اداروں اوربڑے ادارول کے درمیان ہر حگہ ہم آہنگی جایا نی کیرکٹر کا امتیازی وصف (Distinctive Feature) ین چکا ہے۔ حب یا نی امور کے ایک مام روایم اوسٹی (William Ouchi) کے الفاظ میں :

Every activity in Japan is group activity, and not a springboard to individual glory and personal advertisement. The Hindustan Times, February 16, 1986

جاپان میں ہرسرگرمی اجتماعی سے کرمی ہے۔ وہاں کوئی سرگرمی انفرادی عفلت یاشخصی اشتہار کا ذریعیہ منہیں بنائی جاتی ۔

جاپاینوں کی بہ خصوصیت ان کی قومی ترتی کا سب سے بڑادادہے۔ زیادہ بڑی ترقی ہمیشہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کر زیادہ بڑی انداد ایک دوسرے سامھ مل کر کام کرے میں اصل رکا وسط یہ ہے کہ افراد کی انفرادی شخصیت اس میں بہیں اسمرتی جب قوم کے افسراد میں ابنی اسمرتی جب قوم کے افسراد میں انفرادی شخصیت بن سے کامزاج ہووہ قوم کبھی متحدہ عمل میں کا میاب بہیں ہوسکتی ۔اوراسی لیے وہ کوئی بڑی بھی بہیں کرسکتی ۔

بڑی ترقی حاصل کرنے کاسب آسان طریقہ اتحا دہے۔ اتحا دایک کوکئ بنا دیت ہے، وہ کوشش کی مقداد کو ہزار گنا زیادہ کر دیت ہے۔

کوشش کی مقداد کو ہزار گنا زیادہ کر دیت ہے۔

۲۳۵

#### اتحاد كاطريقه

اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی کا یہ قاعدہ ہے کہ باری ہرمیب ادبر مخلف علاقائی گروہوں (Regional groups) کو صدارت کا موقع دیا جاتا ہے۔ بچیلی میعا دہی لا تین امر بجہ کو صدرمقرر ہونا مقا۔ گرجب انتخاب کا مسکلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی میں بہت ہوا تھا۔ گرجب انتخاب کا مسکلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمیل میں بہت ہوا کہ ۱ ممبران کی پوری اسمیلی سے دوسے لیا گیاا در عمومی دو ٹوں کی صدارت بڑت فق نہ ہو سے نیتجہ یہ ہوا کہ ۱ ممبران کی پوری اسمیلی سے دوسے لیا گیاا در عمومی دو ٹوں کی سے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی صورت اکثر حالات میں بیش آتی ہے۔

موجوده میعادین افریقی باری تھی۔ جب یہ ت، زیرغور آیاتو افریقی مالک نے اتفاق رائے سے منظور کرلیا کہ زا ببیا کے مندوب مسٹر پال لوسا کا (Paul Lusaka) ہوں جبرل ایمبلی کے صدر ہوں گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل ایمبلی کا ۳۹ وال سسٹن سمبر ۱۹ میں شروع ہوگا۔ واضح ہوکہ افریقی مالک نظریاتی اعتبارے ایک دوسرے کا فی مختلف میں۔ ختلاً لیبیا پرجوش انقلابی ہے۔ مقسر معتدل پالیسی پرعائل ہے۔ موزمین میں مارکسی حکومت ہے۔ زائر ایک قدامت پرست ملک ہے۔ معتدل پالیسی پرعائل ہے۔ موزمین میں مارکسی حکومت ہے۔ زائر ایک قدامت پرست ملک ہے۔ ان کے درمیان اندر و نی معاملات میں کا فی اختلافات ہیں۔ اس کے درمیان اندر و نی معاملات میں کا فی اختلافات ہیں۔ اس کے باوجود بین اقوامی انجن بیں اکفوں نے نادر انفاق رائے کا نبوت دیا ہے۔

برانو کھا واقعہ کینے ظاہر ہوا ، اس سلسلے ہیں نیوبادک ٹاکمزے نامہ نگارر حری درنسسٹین (Richard Bernstein) نے بعض ڈیلومیٹ کے یہ الفاظ نقل کے ہیں ؛

African unanimity is only achieved by avoiding potentially contentious issues.

افریقی اتحا درائے مرف اس طرح حاصل کیا گیا ہے کہ انھوں نے اختابانی باتوں کوہی بیٹت رکھا (ملائش آف انڈیا ۲۹ جنوری ۱۹۸۳)

بهی موجوده دنیای انحادوانفاق کا وا حدیقینی راسته بهدانسانون کی را بین مهیشه نلف موفق بین ریمی موجوده دنیای انجاد وانفاق کا وا حدیقینی راسته بهدانسانون کی را بین مانه بی انجی اتحاد کی مورت مرف بیر به کمه انجاد کی خاطر اختلاف کو بازویس رکد دیا جائے۔ اختلاف کو خم کرے اتحاد تائم منہیں مؤنا -اتحاد بهیشنه هرف اس وقت قائم موتا ہے دب کر کچھ لوگ اپنے اختلاف کو صبر کے خاند میں دُالے پررامنی ہو جائیں۔

#### متخسدةل

اسیم انجن چلانے والا آدی آگ کے سامنے کھوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی بیمکن ہوتا ہے کہ وہ ما دی مجوعہ مخرک ہوجس کو شین کہتے ہیں۔ اس طرح مل کرکام کرنے والوں کو ہر داشت کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جولوگ بر داشت کے لئے تئیا رنہ ہول وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کا م میں ہیں کر سے تے۔

جب بھی کچہ لوگ باہم مل کرکام کریں تو لاز مالیا ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہے۔ ایک کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایت کے جند بات بھوکتے ہیں۔ ایسا مبر حال ہوتا ہے۔ جمع ہونے والے لوگ انفرادی طور پر خواہ کتنے ہی اچھے ہوں گر ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے منفی جذبات لاز ما بسید ا ہوتے ہیں۔ ان کی بیدائش کوکسی حال میں روکا نہیں جاسکا۔

ایسی حالت میں متدہ کوشش اور شنتر کے مل کو کیسے مکن بنایا جائے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ ہے اختلاف کے باوجود متحد رہنا۔ لوگوں کو شعوری طور پر اتسن بیدا رہو نا چا ہئے کہ وہ ہر شکا بت کو بائی رکھنے کی خاطر وہ ہر خدبانی ردعل کو اپنے سینہ میں دفن کر دیں۔ وہ اتحا دکو بائی رکھنے کی خاطر ہرا خلانی بات کو برداشت کرنے رہیں۔

یدمطالبکی نامکن چنر کا مطالبہ ہیں ہے۔ یہ عین وہی چیزہ جس کو ہرادمی علّا اپنے گھریں اختیار کے ہوئے ہے۔ ایک گھرجس کے اندر چند افراد خاندان مل کررہتے ہوں ان میں روز اندکسی مذکسی بات پر ناگواری پیش آتی ہے۔ روز اندائی کے دل میں دوسرے کے خلاف شکایتی جذبات اجرتے ہیں۔ گر پھرخونی رہت تہ خالب آتا ہے۔ بار بار ناگواری پیدا ہوتی ہے اور بار بار باہی مجت کا جذبہ است ختم کرتار ہتا ہے۔ اس طرح گھر کا تحاد برقرار رہتا ہے۔ بہرگھراختلاف کے باوجو دی تحدرہ نے کی علی مثال ہے۔

یهی چیزاجماعی زندگی میں شعور کے تعت ظہور میں آئی ہے۔ خاندانی زندگی میں جو واقع محبت کے خبیہ کے تت بیش آتا ہے وہی واقعہ اجتماعی زندگی میں شعوری فیصلہ کے تت انجام دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر دل کا تعلق لوگوں کو باہم جیڑے رہنے پر محبور کرتا ہے اور گھر کے باہر لوگوں کا عفلی فیصلہ النیس اس بات کا پابند سبنا تا ہے کہ وہ آتیا دکو باقی رکھنے کی خاطر ہرناگواری کو گواراکرتے رہیں۔

## اختلاف شمن كالهقيار

اسرائیل کے سابق وزیر حبگ موشے دایان (۱۹۸۱–۱۹۱۵) نے اپی خود نوشت سوانح عمری The Story)

of My Life) میں لکھا تھا کہ غیر تحصر ہو جو ہم چھوٹے بڑے مسئلہ پرایک دوسرے سے لوتے رہنے ہیں ،
اسرائیل کے لئے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔

The Arabs, disunited and at odds with one another over every issue, big and small, present no threat.

اب ۱۹۸۱ کے نصف آخری فوڈ سطینی تنظیم الفتے ہیں اختلاف اور باہم فکرا وَشوع ہوگیا ہے۔
بہنان میں فلسطینیوں کی ناکا می کے بعد ان کے ایک بڑے طبقہ میں یاسرع فات کی تیادت براعما دائد گیا ہے۔
وہ ابومولی کے جونڈے کے پنچے یاسرعسرفات کو فیادت سے بٹانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یاسرع فات قیادت کے منصب سے مٹنے کے لئے تیت از بہیں ہیں۔ اس طرح فلسطینیوں میں دوگروہ بن گئے ہیں اور وہ آبس میں نوں ریز تھا دم میں مصروف ہیں۔

ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے امبار واسٹنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ نیزاک شامر (Yitzhak Shamir) کا قول نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گاکہ یہ اسرائیل کے ق میں اچسا ہے تعلیمات درمیان اندرونی حجکوے ، حالی گی اور قلسیم پائی جار ، ی ہے:

I must say that it is good for Israel that there are domestic quarrels, breakups and divisions within the organization of the PLO.

واشنگش پوسٹ نے مزیدنقل کیاہے کہ اسرائیل کے محکہ جگاکہ افسرنے کہا کہ اسرائیل میں بدیقین کیا جانا ہے کہ بنان کے نمالی اور مشرقی حصد میں یا عبد رفات کے خلاف بڑھتی ہوئی بغاوت کا بدنیتجہ ہواہے کہ حبوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پرفلیطنی حملوں کی تعسدادکم ہوگئ ہے۔ اسرائیل کے حکمہ جنگ کے دوسرے افسرنے اس کے حواب میں کہا:

They are busy themselves, and that is good for us.

## ایک تحب ربه

گجرات کی ایک ملم برا دری ہے جس کا نام موئن برا دری ہے۔ عام طور پر اس کو چلیا برا دری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تجارت پیشہ برا دری ہے۔ ان کے افراد مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بمبئ میں یہ برا دری تقریبًا ۲۵ مزاد کی تعداد میں آبا دہے۔

تخارت سے آدمی کے اندر ایک محضوص کر داربید اہوتا ہے۔ یہ کر دار اس برا دری ہیں پوری طرح موج دہے۔ مثلاً، وہ طازمت کرنے کے بجائے اپنی مخت سے کما نا ببند کرتے ہیں۔ ان کی زندگی منہا بیت سادہ ہوتی ہے۔ مثلاً، وہ طازمت کرنے کے بہاں جہیز کا کوئی رواج منہیں۔ وہ سیاسی جگر وں سے بالکل دور رہتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی اختلا فات دوسرے مسلما نوں کی نعبت سے بہت کم بیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی باہمی اختلاف بیدا ہوجائے تو وہ اپنے برطوں کے فیصلہ برراصنی ہو کر اختلاف ختم کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اختلاف نمتا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اختلاف معاملات کے لیے کھی عدالت ہیں نہیں جاتے۔

چلیا برا دری کے اسس مزاج کی وجہ سے اس کو دینی فائدہ بھی مل رہاہے اور دنیوی فائدہ بھی۔
اس کے مزاج کی ساوگی ،حقیقت پندی ، بات کو مان لینے ،کا نیتجہ یہ ہواکہ تبلیغی مخر کیا کو اس سے بہت جلد قبول کرلیا ۔ تبلیغ میں شامل ہو سے سے مزید ان کے اندر اعما دا ور لیقین کی نفیات پیدا ہوئی ۔ وہ تق کی را وہ بن آگے بڑھتے ہے گئے ۔

چلیا برا دری کی مذکورہ نفسیات کا دوسرا زبر دست فائدہ انھیں اتحاد کی صورت میں ملا۔ اسس برا دری کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بہت جلد سجارتی شرکت کو قبول کر لیتے ہیں ۔ ان کی اکثر سخارتی شرکت کو قبول کر لیتے ہیں ۔ ان کی اکثر سخارتی سرایہ سے مشترک سرمایہ سے جل رہی ہیں ۔ ان کا ایک آدمی کے گاکہ فلال ہوٹل دس لاکھ رو ہے میں بک رہا ہے۔ آد ہم مل کر اس کو خریدلیں ۔ اس کو نہایت آس ای سے سرمایہ لگانے والے افراد مل جائیں گے اور وہ مشترک سرمایہ سے ہوٹل کو خرید کر اس کومنظم انداز سے جلاتے رہیں گے اور ان کے در میان کھی کوئی جھگا انہیں بیدا ہوگا۔

موجوده زمانه میں کوئی برط اکام کرنے کے لیے بڑے سرمایہ کی صرورت ہوتی ہے ۔ یہ سرمایہ عام طور پر ۲۳۹ بینک فراہم کرتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ سود کو حرام قرار دیا گیاہے اس لیے بہت سے ترقی بند "بر کہتے ہیں کہ اسلام انتقادی ترقی بینک سودی قرصنوں سے میں کہ اسلام انتقادی ترقی بینک کے سودی قرصنوں سے ہوئی ہے اور سودی قرصنہ برکار وباد کرستے کی اسلام میں گنجائش نہیں ۔

بمبنی کی جلیا برادری اس الزام کی علی تردیدہ ۔ جلیا برادری کا بنونہ بنا تاہے کہ اقضادی عمل کے لیے سودی مالیات کا ایک بدل موجودہ ۔ اور وہ ہے کے لیے سودی مالیات کا ایک بدل موجودہ ۔ اور وہ ہے مثارکتی مالیات ۔ بعی حصد داری کی بنیا دبرمت ترک سرمایہ فراہم کرنا اور اس کے ذریعہ سے کی آدمیوں کا بل کر کاروبار کرنا ۔

یہ وہی چیزہے جس کو موجودہ زمانہ میں کو آپر میٹوسسٹم کہاجا تاہے۔ حقیقت بہ ہے کہ کو آپرٹیو نظام سودی نظام کا اسلامی بدل ہے۔ مگر کو آپرٹیو نظام کے تحت اقتصادی عمل جاری کرنے کے لیے ایک لازمی مست مطبعے اور وہ ہے اتحا دکا مزاج ۔ چلیا برا دری میں یہ مزاج پوری طرح پایا جا تا ہے اس لیے ان کے درمیان تجارتی مشارکت کا میاب ہے ۔ عام مسلمانوں میں یہ مزاج موجود نہیں ، اس لیے ان کے بہاں تجارتی مشارکت بھی نہیں یا گی جاتی ۔

اتخادواتفاق ایک ایی جیز ہے جوہرا عتبارے مفیدے ، دین کے ، عتبارے بھی اور دنیا کے اعتبارے بھی اور دنیا کے اعتبارے بھی اور دنیا کے اعتبارے بھی ۔ مگریم وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو آج مسلما نوں میں سب سے کم پائی جاتی ہے ۔ زندگی یں سب سے زیادہ اہمیت قومی مزاع کی ہو نی ہے ۔ قوم کے اندر اگر تقبیری مزاج ہو تو اس کا ہر معاملہ اپنے آپ درست ہو تا چلا جائے گا۔ اس کے اندر وہی قبادت ابھرے گی جو واقعة بھی قیادت ہو۔ عیرصالح قبادت اس کے اندر ابنی زمین مزیا سے گی ۔ اس کے افراد کسی مفید کام کے لیے تیادت ہو۔ عیرصالح قبادت اس کے اندر ابنی زمین مزیا سے اس کا عیرصروری مکر او اسے آپ خم ہو جائے گا۔

قومی امزاج کے صابح ہوئے برہی قوم کی تمام ترقبوں کا انصارہے۔ اور اگر قوم کا مزاج بگڑا ہواہو تو ایسی قوم کو کوئی جیز بربا دی سے نہیں بجب سکتی ۔ اگر آپ کو قوم کی اصلات کرئی ہو تو اس کے مزاج کی اصل لاح کر دیجئے ۔ اس کے بعد نمام چیز دں کی اصلاح اپنے آپ ہوجائے گی ۔

### انحاد کی قیمت

آج ہرآ دمی اتحا دیربول رہا ہے۔ ہرآ دمی اتحا دیربیکھ رہا ہے۔ گرکہ بی بھی اتحا دقائم نہیں۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ ہرچیز کی ایک قیمت ہے۔ لوگ اتحاد کی بیس اتحاد کی بیس اتحاد کی بیس ہوتا۔ کی قیمت دینا نہیں جا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہیں اتحاد فائم نہیں ہوتا۔

اتحاد حب ٹوٹنا ہے توکیوں ٹوٹنا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے، اپنے اندر بیدا ہونے والے بے اتحادی کے جذبات کو ختم نہ کرنیا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں مختلفت وجوہ سے ایک دوسرے کے خلاف جذبات ہیں۔ ان جذبات کو اگر آپ اپنے اندر کیل دیں تواتحاد قائم رہے گا۔ اور اگران جذبات کو نہ کیلیں تو وہ ظاہر ہوکر اتحاد کو یارہ یارہ کردیں گے۔

کیمی ایک اَ دی کوروسرے اَ دی سے شکایت ہوجاتی ہے۔ تھی ایسا ہدتا ہے کہ ایک شخص آب کو اپنے مفاد کی راہ میں حاک نظر آتا ہے۔ بھی دوسرے کی ترتی کو دیکھ کر اس کے خلاف حسد کا جذبہ سین نہیں جاگ اٹھ تا ہے۔ کھی فخرا ورغرور کی نفسیات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل اور بے قیمت کرکے نوشی حاصل کی جائے۔

اس قسم کے تمام مواقع اومی سے ایک قیمت مانگتے ہیں۔ یہ قیمت کہ وہ اتحادا ورتعلق کی فضا کو ہاتی رکھتے کے لئے اپنے آپ کو د بائے سے وہ شکایت اور کئی کو برداست کرے۔ وہ اپنے مفادکی بربادی برراضی ہوجائے۔ وہ دوسرے کی ترقی برخوش ہونے کا حوصلہ پیدا کرے۔ وہ گھنڈ کے جذبات کو تواضع کے جذبات میں تبدیل کرنے۔ بہتی تھنی قربانی اتحاد وا تفاق کا واحد را زہے۔

اس تسم کے مواقع کا پیش آنا لازمی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ موجودہ دارالامتحان میں ابسے مواقع پیش نہ کئیں۔ یہ موجودہ دارالامتحان میں ابسے مواقع بیش نہ کئیں۔ یہ مواقع دراصل اتحادیا جا اتحادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آدمی اگر ایسا کرسے کہ وہ اتحاد کو واسے جذبات کو اس خوا بیٹ سینڈ میں دبائے تو وہ معاشرہ کے اندر اتحاد کو باقی رکھے گا۔ اگر وہ ان جذبات کو ظاہر ہونے کے لئے کھلا چھوڑ دے تو معاشرہ کے اتحاد کو بربا دکر دے گا۔

دوسروں سے ندار نے کے لئے اپنے آپ سے الط ناپٹر تا ہے۔ چونکہ لوگ اپنے آپ سے ارطیف کے سامے تیار نہیں ہوتی۔ تیار نہیں ہوتی۔ تیار نہیں ہوتی۔

#### أتحسادكاراز

چرہ باگھرمیں سیکڑوں لوگ موجو دیتے ۔ کوئی کھلے سبزہ پرمیٹھا ہوا کھاپیار ہاتھا۔ کوئی طرح طرح کے جانوروں کو دیجھ رہنھا۔ کوئی اِ دھراُدھر بے فکری کے ساتھ گھوم رہا تھا۔

انے میں دھاڑنے کی آواز آئی اورای کے ساتھ یہ خبراڑی کہ ایک نیبرا پنے کہرے سے باہراگی اسے ہے۔ بیسنے ہی نام لوگ بیرونی گیٹ کی طرفِ مجا گے۔ جولوگ اب بک مختلف "نظار ہے تھے، دوسب کے سب "متد "ہوکر ایک رخ پرچل پڑے۔ ہوئی کی مختلف سرگر میاں خم ہوکرا کی نقط پر مزبحز ہوگئیں۔ سب "متد "ہوکر ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ س طرح شدت خوف رایوں کے تعدد دکو خم کرویتا ہے۔ برایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ س طرح شدت خوف رایوں کے تعدد دکو خم کرویتا ہے۔

برایک شال ہے جس سے اندازہ ہونا ہے کہ سطری شدت فوف دایوں عے تعدد دوحم ترویتا ہے۔
ایسے وقت میں ہرا دی ای ایک چیزی طرف متوجہ ہوجاتا ہے جوسب سے زیادہ قابل توجہ ہے۔ ہرادی ای ایک چیزی طرف لگ جاتا چیز سے ڈرنے لگ ایک چیزی طرف لگ جاتا ہے جس کی طرف دوسرے آ دی کا جیال لگا ہوا تھا۔

آخری قابل کیا طیخ ہمیشدایک ہوتی ہے۔ آخری چیزیں تعدد نہیں۔ لوگوں کے در سیان اختلاف اس لیے ہوتی ہے کہ دوتا ہے کہ لوگ آخری چیز ہر نہیں ہوتے۔ آدمی کے اوپر جب سند پر تربن اندلین کے کیفیت طاری ہوتی ہے تو دوسرے اور تسیرے درجہ کی تام چیزیں اپنے آپ حذف ہموجاتی ہیں۔ اس وقت لاز اً ایسا ہوتا ہے کہ تام لوگوں کی توجہ '' آخری اہم ترین چیز'' کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس سے کم درجہ کی تام چیزیں خود بخود دونا ہوجاتی ہیں۔ اورجہاں آخر سے بہلے کی تام چیزیں خدت ہوجاتی و ہاں انحاد کے سواا در کھے منہ ہوگا۔

اخلان اس صورت مال کا نام ہے کہ لوگوں کی نظریں آخری اہم ترین چیز برلیگی ہوئی نہوں۔ اسس کے اتحاد کی وا مدکا میاب تدبیریہ ہے کہ لوگوں کی نظریں کم اہم یا غیر ہم چیزوں سے ہٹا دی جائیں۔ کسی ملک پرتئن کے حلد کے وقت ہی چیز ہوتی ہے۔ خیا پی ایسے موقع پر پوری قوم متحد ہوجاتی ہے۔ فیٹن کے خطرہ سے زیادہ جا اس لیے جس قوم میں ضدا کا ڈربیدا ہوجائے وہ لازمی طور بردنیا کی سب سے خطرہ ضدا کی چو کا خطرہ بن جائے گی۔ زیادہ متحد فور بن جائے گی۔

مطالعہ نیا تا ہے کہ ذخمن کے خطرہ کے وقت جانور بھی متحد موجاتے ہیں۔ خطر اک سیلاب میں کتا اور بتی یا نیا اور بتی یا نیا اور بتی یا نیا نیا ہے۔ انسانی یا نیولا اور سانپ دونوں ایک جگہ جہا پ جیٹے موئے دیکھے گئے ہیں ۔ گمریہ اتحاد کی حیوانی سطح ہے۔ انسانی اتحاد وہ ہے جو خدا کے خوف اور آخرت کے نئے رہے ہیدا ہو۔ یہ دوسرااتحا د زیادہ اعلی ہے اور زیادہ یا ندار بھی ۔ یا ندار بھی ۔

#### شكايات

مندستان کا زادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دیہات کے ایک آدمی شہر آئے ادراپنے ایک ملاقت تی کے بہاں بنیم ہوئے۔ ان کی فبیافت کے لئے گھر کے اندر سے خربوزہ بیجا گئیا۔ ایک بڑی بلیٹ میں خربوزہ بیجا گئیا۔ ایک بڑی بلیٹ میں خربوزہ کے ساتھ چھری رکھی ہوئی تقی۔ انھوں نے حب اس کو دیکھا تو سخت حیران ہوئے۔ انھوں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خربوزہ اور چھری کا کیا جوڑے۔ حتی کہ انھوں نے خربوزہ کھلئے بغیراسے لوالد یا۔

۔ بعد کو ایک شخص نے پوچھا تو انھوں نے بنا یا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خربورہ کھانے کا طرابقہ بہہے کہ دو نوں ہا نظے سے دباکر اس کو توڑا اور کھا گئے۔ پھریج چرکس لئے۔ میں تو اسے ٹونا ٹو ٹیکاسمھا ،اسس بے میں نے اسے ہنس کھایا۔

اسی قسم کاایب اور واقعہ مذکور ہنخص کے ساتھ رات کو بہش آیا۔ رات کو جب ان کے سونے کے لئے بستر بجھایا گئے۔ اور سورہ سکے۔ بعد کواس کے بستر بجھایا گئے۔ آور سورہ سکے۔ بعد کواس کے بستر بجھایا گئے۔ بنایا کہ بین آو بہی مجھا کہ اس کے اندرمال ہے۔ میری مجھ میں مہیں آتا تھا کہ بیس اس وہ گھری "کی رکھوالی کروں یا سوکوں۔

اکنز ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے کے بارے بین شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ حتی کہ وہ اس کے خلان سخت برہم ہوجاتا ہے ۔ اپنے طور پر وہ یہ جہنا ہے کہ اس کی شکایت اور برہمی بالکل بجا ہے ۔ حالانکہ اس کی وجہ صرف اس کا ناقص علم ہوتا ہے ۔ بوری صورت حال سے بے خبری کی بنا پر دہ بطور نو د ایک کہ اس کی وجہ صرف اس کا ناقص علم ہوتا ہے ۔ بوری صورت حال سے بے خبری کی بنا پر دہ بطور نو د ایک رائے قائم کر لینا ہے اور اس پر شکرت سے قائم ہوجاتا ہے ۔ حالانکہ اصل واقعہ کے اعتبار سے اس کی شکا بت کی کوئی حقیقت بہیں ہوتی ۔

اس برائی سے بچنے کی ترکیب قرآن میں یہ بنائی گئی ہے کہ حب بھی کوئی بات سنونواس کی تھبان کر لو۔
اگرا دمی واقعۃ ہنیدہ ہوتو وہ دویس سے کوئی ایک رویہ اختیار کرے گا۔ یا توسی ہوئی بات کو تھبلا دے
گااور اس کا کوئی چرچا نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی وجسے وہ اس کا تذکرہ کرنا چا ہتاہے توسب ہے پہلے
وہ تنعلقہ شخص سے اس کی تحفین کرے گا۔ اور تحقیق کے بعد جو بات ساسنے آئے گا اس کو بان لے گا تحقیق
کے بغیر شکا بنوں کا چرچا کرنا جتنا علی ہے آنا ہی علی میں ہے کر تحقیق کے بعد بھی آدمی اپنی رائے جر
قائم رہے منعلقہ شخص کی تروید کے باوجو دوہ اس کو سلسل وہرانا رہے۔
سام وہ باوجو دوہ اس کو سلسل وہرانا رہے۔
سام وہ باوجو دوہ اس کو سلسل وہرانا رہے۔

#### بيگارتها وبحو گے

ننری ہر دیوسنگھ المست ( ۱۹ ۸۳ – ۱۹۲۷ ) انگریزی ا در پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ وہ اکٹر سا دہ مثالوں میں بڑی گہری باتیس کیا کرتے تھے۔

شری المست جی نے ایک بار اینا ایک گیت سنایا۔ یہ گیت بنجا بی زبان ہیں تھا۔ اس گیبت میں موٹر کا رکے پرزوں کو خطاب کیا گیا تھا۔ شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا کہ اے پرزو ، تم اپنے انجن کے ساتھ جروے رہو۔ اس میں تمھاری قیمت ہے۔ اگرتم اپنے انجن سے الگ ہوگئے تو یا در کھو کہتم اس دنیا میں بے کار لوے کے بھا تر بکو گے۔

برتشیل بہت بامعنی ہے۔ ایک مثین کے اندر بہت سے پرزے ہوتے ہیں ۔ مسگر پرزے کی اہمیت اپن مثین سے جڑا ہے ۔ ایک مثین کے اندر بہت سے برائر کا پرزہ انجن کا حصد ہوتا ہے۔ مجموعی اعتبارسے وہ انجن کہا جا تاہے۔ لیکن پرزہ اگرا پنی مثین سے الگ ہوجائے تووہ اپنی سے اری اہمیت کھو دےگا۔ اب وہ کیا ڈخانہ کا حصد ہوگا نہ کہ مثین کا حصد۔ اب اس کی قیمت '' لوہے "کی ہوجائے گی جب کہ اس سے پہلے اس کی قیمت مثین کی تھی ۔

یهی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان اپنے پورے مجبوعہ میں شامل ہو تو وہ غظیم تر محبوعہ کا جزیر ہے۔ متحد ہونے کی صورت میں ایک فرد کی بھی وہی قیمت ہوجاتی ہے جو پورے مجبوعہ کی قیمیت ہوجاتی ہے۔ مگر جو فرد اتحا د کے بندھن سے الگ ہوجائے وہ بسس ایک فرد ہے۔ اس کی مثال اس برزہ کی سے جو اپنے انجن سے الگ ہوگی ایو۔ ایسا برزہ کی بارخانہ میں جاکر لوہے کے بھاؤ

بحتاہے۔اسی طرح فرد اپنے مجموعہ سے الگ ہو کر اپنی قبیت کھو دیتا ہیے۔ برز دکو انجن کاحزیمہ مننز کر لئے اپنیانہ اور پستے کد . بن رقبی سے اس طرح فو د کہ

پرزه کوانجن کا بوز بر بننے کے لئے اپن انفرادی ستی کھودین پڑتی ہے۔ ای طرح فرد کو بھی متحدہ مجبوعہ کا جزیر بننے کے لئے اپنی انفرا دیت کو کھونا پڑتا ہے۔ یقیناً فرد کے لئے یہ ایک بھاری قیمت ہے۔ مگر اس دنیا بیس کوئی بھی چیز فتمیت دیئے بغیر نہیں ملتی۔ فرد کی سکین کے لئے یہ کا فی ہے کہ اس نے اتحاد کی جوقیمت دکائی اس سے بڑی چیزاس نے اپنے لئے پالی۔ سکے یہ کا درجہ حاصل کرنے تو یہ اسس کے لئے کھونا اور اپنی انفرادیت کو کھوکر" مثین "کا درجہ حاصل کرنے تو یہ اسس کے لئے کھونا

وہ ہر ایں اسراریت و سور سین کا درجہ حاصل رہے تو یہ اسٹ کے لیے تھو نہیں ہے بلکہ وہ سب سے برطری چیز پا لینا ہے جس کی وہ اس دنسیا میں تمنا کرسکتا ہے۔



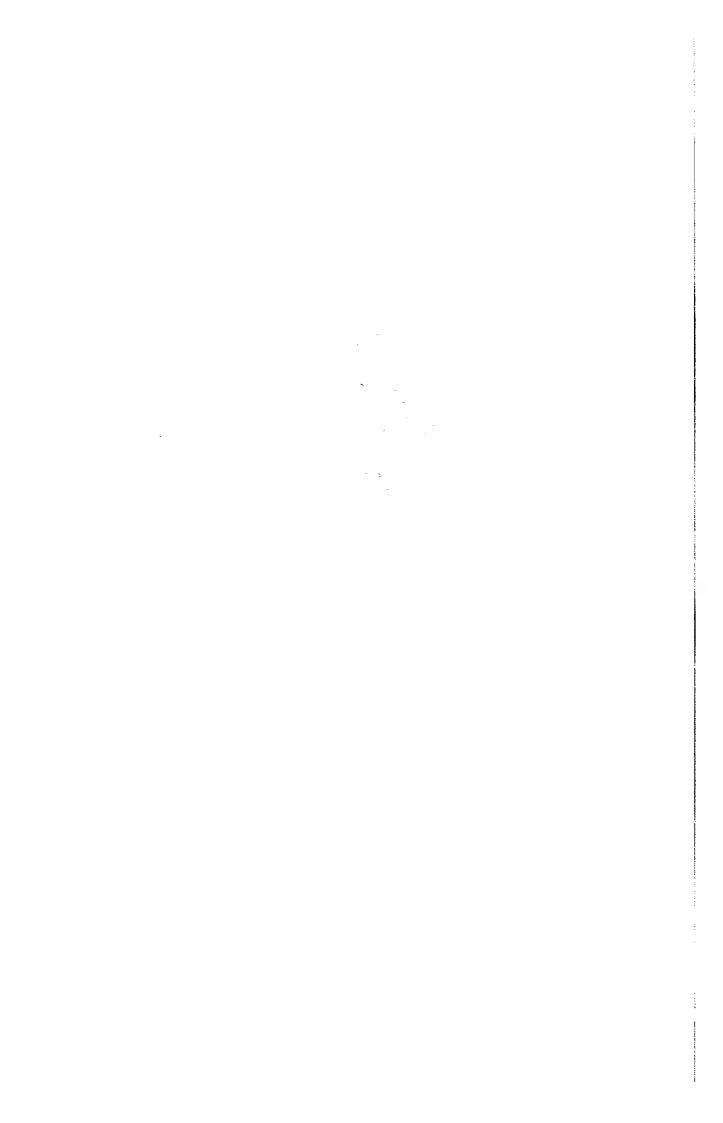

## نفرت کی تیزاب

مغرب کے ایک ماہرنفسیات کا قول ہے کہ نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے۔ ایک عام برتن بیں اس کور کھاجا سے تو وہ ا بینے برتن کو اس سے زیا دہ نقصان پہنچائے گا جتنا اس کو عبس پر وہ تیزاب ڈوالا جانے والا ہے۔

Hatred is like an acid. It can do more damage to the container in which it is stored than to the object on which it is poured.

اگرآب کوئسی کے خلاف بغف اور فرت ہوجا ہے اور آپ اس کو نقصان بہنچانے کے دریے ہوجا ہے اور آپ اس کو نقصان بہنچانے کے دریے ہوجا تین نورات دن ہروقت نفرت کی آگ بھڑ کتی رہے گی۔ مگر دوسرے شخص براس کا انرصرف اس وقت بہنچیا ہے جب کہ آپ عملاً اس کو نقصان بہنچانے میں کا میا بہوگئے ہوں۔ مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آدمی سی کو وہ نقصان بہنچا سکے جو اس کو وہ بہنچانا چا ہتا ہے۔ نفرت کے تحت عمل کرنے والے کا منصوبہ بیشتر حالات میں ناکام رہنا ہے۔

مگر جہاں تک نفرت کرنے والے کا تعلق ہے ، اس کے لئے دو میں سے ایک عذاب ہر حال ہیں مقدر ہے۔ جب تک وہ اپنے اُسقامی منصوبہ میں کا میاب نہیں ہوا ہے اُسقام کی آگ میں جلتے رہنا اور اگر بالفون کا میباب بہو جائے تو اس کے بعد ضمیر اس کا بیجھا کرتا ہے۔ وہ اپنے حربیف کو تنقل کر کے نو دبھی اپنے چین کو ہمین نہ کے لئے قتل کر نیتا ہے۔ اُستقام کے جنون میں اس کا انسانی احساس دبار ہتا ہے مگر جب حربیف ہرکا میابی کے نیتے میں اس کا انتقامی جوش کھنڈ ایٹر تا ہے تو اس کے بعد اس کا صفیر جاگ اٹھتا ہے اور سادی عمراس کو بلامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے بہت براکیا۔

نوجراری کے ایک کس نے ایک بار راقم اکرون سے کہا کہ میراسابقہ زیادہ ترایسے لوگوں سے بیش آتا سے جن بڑتل کا الزام ہوتاہے۔ گرمیں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی فاتل دیکھے سب کو میں نے پایا کہ قتل کے بعد وہ اپنے فتس پر پیشمیان تھے۔ وفتی جوش میں آکرا تھول نے قتل کر دیا گرجب جوش کھنڈا ہوا تو ان کا دل اتھیں ملامت کرنے لگا۔ یہ ہر مجرم کا حال ہے۔ کوئی مجرم اپنے کواحساس جرم سے آزاد نہیں کر پا تا ہرم کے دہد ہر مجرم کا سینہ ایک نفسیاتی فید فیانہ بن جاتا ہے جس میں وہ سلسل سزا بھگتتا رہتا ہے۔ حقیقت ہے کہ منفی کا رروائی کا نقصان آدمی کی اپنی ذات کو منفی کا رروائی کا نقصان آدمی کی اپنی ذات کو بہنچ کر رہتا ہے خواہ وہ دوسروں کو پہنچ یا نہ ہینچ۔

## مزاج کی اہمیت

ٹوائیٹا موٹر کمینی جابان کی ایک کاربنانے والی کمینی ہے۔ پچھیے تقریباً ۳۰ سال میں کام کا ایک دن صائع کے بغیراس نے اپنا بیداداری علی جاری رکھا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جابان میں صنعتی ترتی کی اتنی تیزرفتاری کی دجہ کیا ہے۔ امریکہ کی جنرل موٹر س کاربر رشین اور فورڈ موٹر کمینی دنیا کی سب سے بڑی موٹر سال کمینیاں مجھی جاتی ہیں۔ گرام یکہ کی ان کمینیوں میں سالانہ بیدا وار کا اوسط فی مزدور اوسط فی مزدور سالانہ بیدا وار کا اوسط فی مزدور ساساکاریں ہیں۔ سالانہ بیدا وار کا اوسط فی مزدور ساساکاریں ہیں۔

جابان کی اس غیر عمولی صنعتی ترقی کاراز اس کے مزدور ہیں۔ جابان مزدور کا تعمیری مزاج جابان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جابان میں اگر چہ کوئلہ، لو ہا، پٹرول اور دوسری دھاتیں یا تو بالک پیدا نہیں ہوتیں یا بہت کم پیدا ہوتی ہیں اس کے با وجو دجا بان کی صنعتی ترقی کی رفت ردنی بیں بات ہے نہیں ہیں دہ کونسی بات ہے جو جابان کے لئے سب سے سرب سے زیادہ ہے۔ جابانی مزدور کے مزاج میں وہ کونسی بات ہے جو جابان کے لئے سب سے بڑی دولت بن گئ ہے۔ ابک میصر کے الفاظ میں وہ حسب ذیل ہے:

A national spirit of compromise and co-operation and a willingness to endure short-term setbacks for the long-term good of the nation, company or a family.

جایانیوں کی برقومی میرت کروہ ہمیشہ مصالحت اور تعاون کے لئے تیار رہتے ہیں۔ قوم یا کمپنی یا قاندان کے دسیع ترمفاد کی خاطروہ وقتی نقصان کو سہنے کے مئے راضی ہوجاتے ہیں۔ (ہندسستان ٹائمس ۲۵ اگست ۱۹۸۱)

کسی قوم کی تعمیریں سب سے اہم چیزاس کے افراد کا مزاج ہے۔ افراد کا مزاج اگر مگر اہوا ہے۔ توانسی قوم ضرور ہے تو توانسی قوم ضرور کا مزاج درست ہے توانسی قوم ضرور کا مزاج درست ہے توانسی قوم ضرور کا میاب ہوکر ہتی ہے خواہ اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی زیا دہ کبوں نہ ہو۔

قوم کی تعییریں افراد کا درجہ وہی ہے جوکسی عارت میں اینٹوں کا ہے۔ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت ایک ہے اعتبار عارت ہوتی ہے۔ کوئی بھی حادثہ اسے گراسکتا ہے۔ اس کے برعکس جوعمارت بچنۃ ابنیٹوں سے بنی میرٹی ہو اس پر پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ سیلاب اورطوفان کے علی الرغم زمین پر کھڑی رہتی ہے۔ ہر آئدھی جو آتی ہے وہ اس سے کراکر وابیں جی جاتی ہے، وہ اس کا کچھ بگاڑنے میں کا میاب نہیں ہوتی ۔

# ابنے لئے کچھ دوسرول کے لئے کچھ

سررجر ڈوالبسن (Sir Richard Dobson) انگلستان کے ایک کامیاب صنعت کارئیں اور جر ڈوالبسن (Sir Richard Dobson) انگلستان کے ایک کامیاب صنعت کارئیں وہ اس سال تک برنش المیریکن، ٹوبکیو (British Leyland) کے چیز مین رہے ہیں۔ یہ فرم دومنزلیس بنانے کے لئے بہت شہور ہے۔

سررچرڈ ڈالسن آج کل لندن کے ایک خاص علاقہ، رجیٹر Richmond میں مارچ منٹ روڈ Marchmont Road پر رہتے ہیں۔ یہ لندن کی ایک نہایت پرسکون سٹرک ہے اور صرف کروٹر بتی قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔

حال میں ایسا ہواکہ رجیٹڈ علاقہ کی ایک سڑک خراب ہوگئ۔ اوراس پرازمرنوتھیرکا کام چیڑا ہڑا۔۔
اس سؤک پر لندن کی بس نمبرہ اچلی تقی - چونکہ یہ سٹرک تعییری کام کوجہ سے نا قابل استعمال ہو لاکھی
اس لئے عارضی طور براس کی روٹ بدل دی گئ اور کچھ دنوں کے لئے اس کوما رچ منٹ روڈ سے
لے جا با جانے لگا۔

مررچر ڈوانسن اگرچر ایک بہت بڑے مکان یں رہتے ہیں تا ہم اپنے مکان کے سامنے کی سڑک سے دھواں بکالنے والی بس کا گذر نا انھیں پند نہیں آیا۔ گارجین (مهدا گست ۱۹۸۳) نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے لئے درکیا ہونا کہ انھوں نے تحریر کیا ہونا کہ تنہا بس کے ڈیزل ایب دھن کی ہو ہی نو ہیں آ میزا ورصحت کے لئے خطرانک ہے ؛

The smell of the diesel fuel alone is an affront and a health hazard.

سررچر ڈ ڈابن سگریٹ اور بس کے ناجر ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو دھواں نکال کر فضا خراب کرتی ہیں۔ وہ ساری زیر گی دھویں کا کاروبال کرنے رہے۔ یہ دھواں حب تک دوسروں کے گھر ہیں بہنچ رہا تھا انحبیب اس کی خرابی کا احساس نہیں ہوا۔ گرا میک بارجب اتفاق سے وہ ان کے اپنے گرکے اندر بہنچ گیا تو وہ جنخ اسھے۔

مرادی ابنے لئے کچھ چاہتا ہے اور دوسرے کے لئے کچھ اور بلاننبہ میانان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ۲۲۹۹

## كام يا نام

مولاناشیلی نعمانی سے کسی نے بیرچھاکہ ٹراآ دمی بننے کا آسان نسخہ کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیا ۔۔۔۔۔کسی ٹرے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نٹروع کر دو۔

اصل یہ ہے کہ کام کی دوتھیں ہیں۔ ایک کام وہ ہے جدمود ون میدانوں میں ہوتا ہے، دوسراوہ ہو غیرمعرون میدان میں کیا جا آ ہے معرون میدان میں زور دکھانے والاً دمی فوراً لوگوں کی نظروں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس کے برعکس غیرمعرون میدان میں محنت سے آدمی کو نہ شہرت ملتی ہے اور نہ مقبولیت ۔ جس جیز کاعوام میں جرچا ہواس کے ساتھ اپنے کو ملانے میں آپ کا چرچا بھی بڑھے گا۔ اور جس چیز کاعوام میں چرچا ہواس کے ساتھ گئے میں آپ بھی چرچے سے محروم رہیں گے۔ نہ ہواس کے ساتھ گئے میں آپ بھی چرچے سے محروم رہیں گے۔

اگرآپ کسی سلم شخصیت کے خلاف ہو سے لگیں کسی مشہور معاملہ کو اپنانش اند بنائیں کہی مکومت سے شکراؤ شروراً کردیں کوئی عالمی عنوان نے کر حابسہ حلوس کی دھوم مجائیں توفوراً آپ اخباروں کے سفہ اول میں چھینے لگیں گے۔ آپ بہت سے لوگوں اول میں چھینے لگیں گے۔ آپ بہت سے لوگوں کے درمیان آپ برتبھرے شروع ہوجاً میں گے۔ آپ بہت سے لوگوں کے خیالات کا مرجع بن جائیں گے۔ آپ حابسہ کا اعلان کریں گے تو بھیڑی کھیڑو ہاں جمع ہوجائے گی ۔ آپ جندے کا مطالبہ کریں گے تو لوگ آپ کو روبیہ میں تول دیں گے۔

سیکن اگرآب فاموش تعمیری کامول میں اپنے آپ کولگائیں۔"گنبد" کے بجائے "بنیاد" سے اپنے کام کاآ غازگریں۔ انقلابی پوسٹر جھیا پنے کے بجائے خاموسش جد وجہد کو اپنا شعا ربنا کیں۔ ملت کا جھنڈا بلند کرنے کے بجائے فردگی اصلاح پر محنت کریں۔ سیاسی میں گام چھیٹرنے کے بجائے فردگی اصلاح پر محنت کریں۔ سیاسی میں گار دندسا تھبول کی بھیٹرہے اور نہ میں اپنے کومشغول کریں ، تو جرت انگیز طور پر آپ دکھیں گے کہ آپ کے گرد ندسا تھبول کی بھیٹرہے اور نہ بعندہ دینے والوں کی قطاریں۔ آپ کا نام نداخباروں کی سرخیوں میں جگہ یار ہا ہے اور نہ گیرون جلسوں کے ڈائس کی زیزیت بن رہا ہے۔

مگریم دوسراکام کام ہے۔ اسی کے ذریع کسی حقیقی نیتجہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس کے برعکس پہلاکام کام کے نام پراستحصال ہے۔ اس سے خصی قیا دہیں توصر در حمیکتی ہیں مگر قوم اور ملت کو اس سے کچھ ملنے والا مہیں ہے۔ ایک اگر کام ہے تو دوسرا صرف نام ۔

## تعبيركافرق

رد قم "کے معنی عربی زبان میں" اٹھو" کے ہیں اور قم ایران کے ایک شہر کانام بھی ہے۔ ایک پر اناطیفہ ہیں جہ کہ ایک شہر کانام بھی ہے۔ ایک پر اناطیفہ ہیں کہ شہر قم کے فاضی صاحب کوان کے حاکم کا ایک حکم نامہ ملاحس میں عربی زبان میں بہتر ہے تھا: یا قاضی تم لقد ستبت نقم ہوگئے اس مجملہ کالفظی مطلب بہتے کہ اے قم کے قاضی ،اب تم بوڑھے ہوگئے اس کے اٹھو (اپناعہدہ جھوڑ دو) یہ حکم نامہ جب فاضی قم کو ملا تواس نے کہا: " قتلنی حبّ الامیر ملقانیة ) دامیرکی قافیہ لینندی نے مجھے مار خوالا )

قاضی صاحب کی نظر قم پرگئی، مشبت پر نہیں گئی۔ اگروہ شبت کے لفظ پر غور کرتے توان کو معلوم ہوتا کہ ان کوعہدہ قضا سے ہٹانے کی اصل وجران کا بڑھا یا ہے نہ کہ م کا قافیہ۔ ابہرکو اسفیں بڑھا ہے کے سبب سے اس ذمہ دارانہ منفدب سے ہٹاکر کسی دوسرے جواں سال آ دمی کو وہاں رکھنا تھا۔ یعمن اتفاقی بات تھی کہ وہ سنہ تم کے قاضی تھے اور اس بنا پر حسن تبیر کے لئے اس نے اپنے حسکم کے لئے نہ کورہ الفاظ استعمال کر لئے۔ اگروہ قم کے بجائے کسی اور شہر کے قاضی ہوتے تب بھی وہ انتھیں معز دل کرتا۔ البتہ اس صورت میں اس کے حکم کے الفاظ دوسرے ہوتے۔

جب بھی ایک بات کمی جائے تواس کا کوئی جزیراصلی مہوتا ہے اور کوئی جزیراتھا تی ۔ کوئی جیسیز اصلی مقصود کلام کے طور پر آتی ہے اور کوئی اتفاقاً کلام کا جزیر بن جاتی ہے ۔ آ دمی کسی کلام کی حکمت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب کہ وہ الفاظ کے اس فرق کو ملحوظ رکھ کر کلام کا مفہوم متعین کرے ۔ اس کے برعکس اگروہ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھے تو وہ سخت غلطی کرے گا۔ وہ بنطا ہر کلام کو سمجھتے ہوئے بھی کلام کو نہیں سمجھے گا۔ وہ نہ کہنے والے کے سانچھ انصاف کرے گا اور نہ خود اپنے ساتھ ۔

مذکورہ قاضی صاحب اننے نادان نہیں ہوسکتے کہ وہ اس رازکو نہ سمجھ سکیں ۔ یہ واقعہ اگر دوسرے شخص سے متعلق ہوتا تو وہ فوراً اس کوجان لیتے۔ مگر معاملہ ان کی اپنی وات کا تھا اس لئے وہ اس کی حقیقت سکے جب بھی کوئی آ دمی نفسیاتی پیچپدگی میں مبتلا ہو تو وہ حقیقت بیندا ندانداز میں سوچ نہیں پاتا اور اس بنا پر اصل معاملہ کو سمجھنے میں اسی طرح ناکام رہتا ہے جس طرح قاضی صاحب ناکام رہے۔

### مِت انع بنيِّ

ابک صاحب نے اپنی زندگی کا آغاز معولی ملازمت سے کیا تھا اور اب ان کا کا فی ٹرا کا روبار ہوجیکا ہے ، انھوں نے ایک ملاقات میں کہا : '' جب میں دوسور دیبہ کا ملازم تھا تو میں اپنے کوسور دیبہ کا آ دمی بھتا تھا ' اب جب کہ میرا کاروبار دوکر ورر دیبہ تک بہنے چکا ہے تنب بھی میں اپنے کو صرف ایک کرور روبیہ کا آ دمی بھتا ہوں '' سے یہ چہرہے جس کو خرج ب کی اصطلاح میں قناعت کہا جا تا ہے ۔ اس قناعت کانفلق انفرادی معاملات سے بھی ہے اور اجتماعی معاملات سے بھی ۔

یہ بات جوایک آ دمی نے سا دہ طور برکمی ، بہی زندگی کی کا میابی کاسب سے ٹرا راز ہے۔ اکتر مالات میں آ دمی صرف اس لئے ناکام رہتاہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ اندازہ کرلتیاہے ، دہ اپنی حقیقی استعدا دسے زیادہ بڑا افدام کر دیتا ہے ، دہ سم "پرقناعت نہ کرتے ہوئے " زیادہ" کی طرف دوڑ ٹیرتا ہے ۔ آ دمی اگر مذکورہ تا جرکے اصول بررہے تو وہ مجھی ناکامی سے دوچا رنہیں ہوسکیا ۔

بوآ دی زیادہ خرب کی استطاعت رکھتے ہوئے کم خربی کرے وہ کھی اقتصادی بحران کا شکار انہیں ہوگا۔ بوآ دمی دو خرب کی طاقت رکھتے ہوئے آہستہ چلے اس کے ساتھ کھی یہ حادثہ بیش ندائے گا کہ وہ راستہ بیل تھک کر بیٹے جائے ۔ جو اپنے مخالف پر وار کرنے کی پوزیش میں ہوتے ہوئے صبر کرجائے وہ کھی اپنے مخالف سے شکست نہیں کھا سکتا۔ بو بڑے کام کے قابل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹے کام میں لگا دے وہ کھی اپنی کوششوں کورائگاں کرنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ بوسیاسی معت بلہ جھوٹے کام میں لگا دے وہ کھی اپنی کوششوں کورائگاں کرنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ بوسیاسی معت بلہ آرائی کا موقع رکھتے ہوئے نیر سیاسی کام بیں اپنے کوشنول کرنے اس کا یہ انجام کھی نہ ہوگا کہ پُرشور عمل کے بعد بالا خراس کے حصد بیں ہو جیزائے وہ صرف احتجاج اور فریاد ہو۔ جس کے لئے شہرت کا میدان کھلا ہوا ہو مگر وہ اپنے کو گم نامی کے میدان بیں کام کرنے پر راضی کرنے۔ وہ کھی اس حال میں دنیا سے نہیں ہو سکر وہ اپنے کو گم نامی کے میدان بیں کام کرنے پر راضی کرنے۔ وہ کھی اس حال میں دنیا سے نہیں جاسکتا کہ اس سے اپنے بیچھے اپنا شان دار مقبرہ تو چھوٹر ا ہو گر اس کے عمل کے شان دار نتائے کا کہیں جاسکتا کہ اس سے اپنے بیچھے اپنا شان دار مقبرہ تو چھوٹر ا ہو گر اس کے عمل کے شان دار نتائے کا کہیں

ایک شخص کا قول ہے: دور کے بڑے فائرہ کی خاطر قریب کے چیوٹے فائدہ کو قربان کیا جاسکتا ہے:

Present short interest can be sacrificed for the larger long range gain.

اس میں شکنہیں کہ یہ ترتی کا بہت اہم اصول ہے رگر اس اصول کو وہی لوگ برت سکتے ہیں جو دور تک سوچ کرا قدام کر نا جانیں ناکہ فوری طور پر پھڑک کر اٹھ کھڑے ہوں ۔

# پاگلىپن

ایک لطبیفہ ہے کہ کسی وکیل صاحب نے قانون کی پر پیٹس میں کافی بیب ہمایا تھا۔جب
ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا۔ اپنی وصیت میں انہوں نے کہا تھا کہ
میری ساری دولت اور جائداد میرے مرنے کے بعب یا گل لوگوں میں تعتبیم کردی جائے۔کسی
نے اس کارخیر کی وجہ پوچھی تو وکیل صاحب نے جواب دیا :

میرے پاکس جو کھے ہے وہ پاکلول ہی سے تو مجھے ملاہے۔

یہ ایک حقیقت ہے گر" قانون "کاکار وبار پاگل النمانوں کے ذریعیہ دنیا ہیں قائم ہے۔
ادمی انتقام کے جوشس میں آگر کسی کو قت ل کر دیتا ہے۔ کوئی شخص کسی کی جائداد ہوئ پر لیتا ہے
کوئی حسد اور بغف کا شکار ہو کر کسی کو بریشان کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس پاکر اس
کوعدالت کے شکنے میں الجھانے کے لئے اسس کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کرتا ہے۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعہ وکیلوں کی تجارت قائم ہے۔

اس نسم کے لوگ اگر جہا ہے کو عاقل اور ہوٹ یا سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ برترین قسم سے پاگل ہیں۔ عام پاگل صرف اپنے لئے پاگل ہوتے ہیں۔ مگریہ ہوشیار پاگل اپنے ساتھ ساری انسانیت کے لئے پاگل ہیں۔ ان کی آخری سزا اگر چپفدا کے پہاں ملے گی۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا ہیں بھی بالآخر وہ عبرت ناک انجام کا شکار ہوتے ہیں جس اکثر ایسان کو انہوں نے اپنے پاگل پن کا سنت کار بنانا چا ہاستھا، وہ توحن داکی مددسے محفوظ رہتا ہے۔ مگریہ لوگ خود اسسی گرط ھے ہیں داخل کر دیئے جاتے ہیں جہاں وہ دوسے روں کو داخل کرنا چا ہے تھے۔

ہرآدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدہ کے لئے گرنا ہے۔ ابنا فائدہ النمان کا سب سے برامعبود ہے۔ آدمی اگر مقدل حالت میں ہونو وہ کبھی جان بو چھ کرالیسی کاروائی بہیں کریگا ، جواس کوخود ابنے نقھان کی طرف نے جانے والی ہو۔ مگر عفدا ور انتقام وہ چیزیں ہیں جو آدمی کواندھا کر دیتی ہیں۔ وہ دو مسرے کی حد میں ایسی کاروائیاں کرنے لگتا ہے جس کا نقصان بالآخرخو داسی کواٹھا نا پڑے ۔ ایسی ہر کاروائی فیسنی طور پر باگل پن ہے۔ معروف باگل اگر طبی باگل ہوتے ہیں نوابسے لوگ نفسیاتی با کل ۔

## غيرتي اضافه

ایک مغربی ملک کے ایک ادارہ نے ایک است ہمار شائع کیا۔ اس کوایک فاتون کارکن کی ضرورت تھی۔ ادارہ کو خانون کے اندرجو مختلف صفات در کا رحقیں ان میں سے ایک صفت اس کا خاص اور تعین فت رحمی تھا۔

اشتہار کی اشاعت کے بعد ا دارہ کے پاس بہت ی درخوات بن آئیں۔ جاپنے ہوئی توایک خاتون تمام مطلوبہ او صاف بیں غیر معولی طور پر پوری ہوتی جاگئی۔ تا ہم ت رکے معاملہ میں وہ نامنظور کر دیگئی اس کا قدر مطلوبہ لمبائی سے آدھانچ کم تھاجس کو اس نے اپنے جوتے کی ہیل بیں آدھانچ اونچائی کا اصافہ مرکے پوراکی تھا۔ ججوں نے لکھا؛

غیر نار مل ہوناہر حسال ہیں نا فاہل قبول ہے۔ نواہ وہ قدکے آدھ اپنے کم ہونے میں ہو یا ہیں کے آدھاین خریادہ ہونے میں۔

یہ چھوٹاسا واقعہ زندگ کے ایک فالون کو بنا تاہے۔ بہ فالون کہ عیر حقیقی چیزیں اضافہ حقیقی چیزیں کی کا بدل نہیں ہے ۔ اگر آپ کا اپنا" جسم" چھوٹلا ہے تو" اسٹیج" کو ادنپا کرے آپ کھی بلن ری کا مقام حاصل نہیں کرسکتے۔

جب می آدمی زندگی کی دوڑ میں پیچے ہوجائے تواس کی وجہ ہمینیا پن کوئی کی ہوگ۔ آدمی کو جائے کہ وہائے کہ وہائے کہ وہ اس کمی کو جانے۔ وہ اپنی ساری توجہ اپنی کی کو دورکرنے دوبارہ آدمی اپنے کھوئے ہوئے تقام کو حاصل کرسکتا ہے۔ گرد وسری با توں پر منگا مدکھ مراکر کے وہ صرف وقت کو ضائع کرتا رہے گا۔

اگر آب کارکردگی میں کم ہول تومطالبات میں اضافہ سے آب اس کی تلانی بہیں کرسکتے ۔ اگر آپ منصور بہت میں کم ہوں تو شور وغل میں زیادتی ہے آب اس کی تلانی بہب کرسکتے ۔ اگر آپ معنویت میں کم ہوں تو آب الفاظ بیں اصافہ ہے اس کی تلافی نہیں کرسکتے ۔ اگر آپ مقابلہ کی دوڑ بیں پیچے ہو گئے ، موں تو احتجاج اور شکا بیت میں اضافہ ہے آپ زندگی کی اگل صفوں میں جگہ نہیں پاکھتے۔

ا کیک خفیقی کمی صرف حقیقی چیز سے پوری ہوسکتی ہے نہ کئی غیب حقیقی ا ورغب متعلق ۔

## سپ كا فائده

ایک نطیفہ ہے کہ شہنشاہ اکبرنے ایک روز اپنے خاص در باری بیربل سے کہا: بیربل ،اگر ایک بادشاہ کی بادشا ہت ہمیشہ رہتی کو کسب ہی احبیا ہوتا۔ بیربل نے جواب دیا: عالی جاہ ، آپ نے بجا فرمایا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا نوآج آپ با دست ہیوں کر ہوتے ۔

اکریے بادشام سے کو اپنی ذات سے شروع کیا۔ اس نے سوچاکہ اگر دنب ایس یہ اصول رائج ہوکہ ایک بادشاہ ہمیشہ باتی رہے تو میں ہمیشہ اسی طرح بادشاہ بنا رہوں گا۔ اکر بھول گیا کہ بادشاہ سے کا سلہ تو دنیا میں اس وقت سے ہے جب کہ وہ بیدا بھی ہنیں ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اگر اکر کا ببند بدہ اصول دنیا میں رائج ہوتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی کہ اکبر بادستاہ بن کر نخت پر بیسے ۔

اکٹرایساہوتاہے کہ اسان اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوجیاہے۔ وہ صرف ذاتی مفاد کے تحت اپنے گردایک نقشہ بنا بیتا ہے۔ دہ معبول جاتا ہے کہ اس دسیایس وہ اکیلانہیں ہے۔ چنا پنج بہت جلد حن ارجی حقیقتیں اس سے مکرانی ہیں اور اس کے نقشہ کو نوڑڈ التی ہیں۔ اس وقت آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذاتی مفاد بھی اسی میں سے اکہ وہ مجموعی مقن دکا لحاظ کرتا۔

اگراپ اپن ذات کا فائدہ چاہتے ہوں تب بھی آپ کوسب کا فائدہ چاہتا چاہیے۔ سب کے فائدہ چاہتا چاہیے۔ سب کے فائدے ہیں آپ کا اپنے فائدہ بھی ہے۔ اس دنیا ہیں ہر آدمی ایک اجھاعی کشتی ہیں سوار ہے۔ کشتی کے بچاؤ میں اس کی اپنی ذات کا بجیب او بھی اپنے آپ شامل ہے۔

جن بوگوں کو اس دنیا ہیں کچھ موافع سے ہیں وہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے سحاظ سے اصول اور فاعد ہے بنانے لگتے ہیں۔ وہ جس طریقے میں اپنا نائدہ دیکھتے ہیں اس کو رائج کرنے لگتے ہیں گریہ طریقہ اکثر الٹا بڑتا ہے۔ کبوں کہ اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا ۔ مواقع محبھی ایک شخص کے باتھ میں آتے ہیں اور کبھی وہ دو سرے کے باتھ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں محصن اپنی ذات کو سامنے دکھ کم قواعد بنا ناعقل مندی نہیں ۔ کبوں کہ عین ممکن ہے کہ حالات بدلیں اور جو چیز بہلے آپ کو اپنے موافق نظر آتی سحق وہ بعد کو آپ کے نمالات بن جائے ۔ اپنی ذات کو مرکز بناکر سوجیت باعظ بار جیتے تا باز خیتے تا باز خیتے نا این ذات کے لیے مفید ہے اور نہ بھیے النا بنت کے لیے ۔

#### مغسالطه

کولن ولسن (Colin Wilson) انگریزی زبان کا ت عرضا۔ اس کے خیالات بہت سخت ہے۔
اس کو بیبویں صدی کے سارے مغربی ا دب کا النان شکست خور دہ ، مفلوج اور قنوطیت زدہ نظراً تاہے۔
اس کے نزدیک آج کا النان اس ذہنی مرض میں مبتلا ہے جس کووہ (Fallacy of insignificance) یعنی ہے اہمیتی کا مغالط کہتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ النان کا زیا دہ بڑا ذہنی مرض وہ ہے جو اس کے برعکس نفیات بیداکرتا ہے اور وہ اہمیت کا مغالط (Fallacy of significance) ہے ۔ کچھ لوگ بعن تاریخی یا عیرتاریخی اسباب کے تحت اپنے آپ کو عیرضروری طور پر اہم سمجھ لیتے ہیں۔ نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنے آپ کو جی طور پر سمجھ باتے اور نہ دو سرول کے بارے میں حقیقت ببندان رائے وت انم کرنے میں کا میاب ہوتے ۔

بے ایمین کا مفالط ایک ذمنی مرض ہے۔ تاہم اس ذہنی مرض کا نقصان آدمی کی صرف اپنی ذات کو بہو نجتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو فرضی طور پرغیر اہم سمجہ لے وہ اقدام سے گھر انے گا۔ وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کونا اہل سمجھ گا۔ وہ اپنی فعالیت کھو دسے گا اور متحرک دنیا میں بے ص و حرکت پڑار ہے گا۔ گریہ سب ذاتی نقصان کی چیزیں ہیں ۔ بے ایمینی کے مفالط کی قیمت آدمی کو خود ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے رعکس مغالط کی دوسری قیم اس سے زیادہ سکین ہے۔ بے ایمینی کامغالط اپن ذات کے حق میں زہر ہے۔ اور اہمیت کامغالط پورے سماج کے حق میں زہر۔

اممیت کے مفالط میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو اس سے زیا دہ سمجہ لیتا ہے جتنا کہ فی الواقع وہ ہے۔ وہ غیروا قعی طور پر اپنے کو بڑا سمجھے لگتا ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ دو سرے لوگ اس کو جو درجہ دیتے ہیں وہ اس کو اس سے کم نظراً تاہے جو اس کے اپنے نزدیک اس کا درجہ ہے۔ اس بے دوسرے تمام لوگ اس کو ظالم نظراً نے لگتے ہیں۔ وہ اپنے سوا ہر ایک کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ مرا کیک کا دشمن بن جا تاہے۔ بے اہمیتی کا مغالطہ اگر آدمی کے اندر بہت ہمتی ہیں۔ تو امہیت کا مغالطہ آدمی کو جارح بنا دینا ہے۔ اور جارحیت بلات بساج کے حق میں بہت ہمتی سے زیا دہ ہلاکت خیز ہے۔

# اعراض \_\_\_\_\_

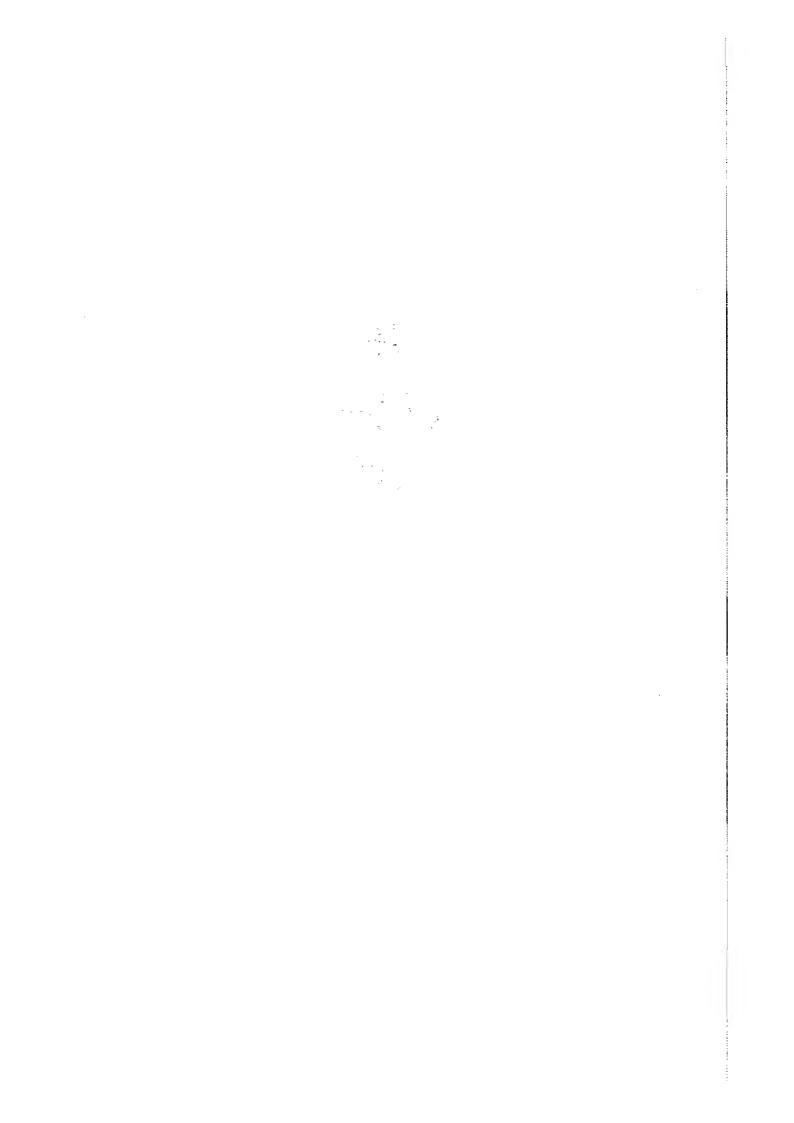

# مسائل ادرمواقع

#### انگریزی کاایک مثل ہے ۔۔ مسائل کو بھوکا رکھو، مواقع کو کھلاؤ؛

Starve the problems, feed the opportunities.

یہ ایک بہت بامعی بات ہے۔ بلکہ یہ کہنا صحے ہوگا کہ یہی موجودہ دنیا میں کامیا بی کاسب سے بڑا راز ہے۔ جوشف اس گہری حکمت کو جانے اور اس کو استعمال کرے وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جوشف اس حکمت کونہ جانے اور اسس کو استعمال نہ کرسکے اس کے لیے ناکا می کے سوا اور کوئی جبسینر مقدر نہیں۔

اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا ہیں آدمی ہمینہ دوقعم کی چیزوں کے درمیان رہناہے۔ایک مائل اور دوسرے مواقع ۔ ہمینہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچے مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمینہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچے مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمینہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قریبی ماحول میں کچے قیمتی مواقع موجود ہوتے ہیں جن کو بحر بور استعمال کر کے وہ کامیابی کمنزل تک بہونچ سکتا ہے۔ یہ صورت حال ایک فرد کے ساتھ بھی بین آتی ہے اور لیک بوری قوم کے ساتھ بھی بین آتی ہے اور لیک بوری قوم کے ساتھ بھی ۔

یمی وہ مقام ہے جہاں موجودہ دنیا لوگوں کا امتحان ہے دہی ہے۔ جوشخص صرف ابنے مسائل کو دیکھے اور اس میں الحجہ جائے وہ ابنے مواقع کو کھو دیے گا۔ اسس کے برعکس جوشخص مواقع کو دیکھے اور ان کو بھر لوپر استعمال کرنے وہ مسائل میں زیادہ توجہ نہ دسے سکے گا۔ مسائل کو" کھسلانا " مواقع کو " بھوکا " رکھنے کی قیمت پر ہوگا کہ اسس " بھوکا " رکھنے کی قیمت پر ہوگا کہ اسس کے مسائل بھوکے دہ حب ئیس ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مواقع کو استعمال کر بنے ہے ہمیشہ مسائل کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ا

بچربہ بتاتاہے کہ مسائل میں الجمنا کہی کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آخری نیتجہ کے طور پر وہ صرف وقت کو منائع کر جوشخص اپنے آپ کو مواقع کے استعمال میں لگاتاہے وہ نہ صرف مواقع کا ون ائدہ حاصل کرتاہے بلکہ اس کی کامیا بی بالو اسطہ طور پر اس چیز کو بھی مل کر دیت ہے جس کو مسائل کہتے ہیں۔

## براآدمي

### مشرفیل کارنیگی کی ایک تناب سے جس کانام ہے:

How to Stop Worrying and Start Living

یہ کتاب بہلی بار ۱۹۳۸ میں جھبی ۔ مصنف کھتے ہیں کہ جب میں نے بہلی بار اس کتاب کومرتب کرنے کا ادادہ کیا تو میں سے اعلان کیا کہ جو تفخص اس موصوع پر بہترین حقیقی کہانی بیش کرے گا اس کودوسو ڈالرانعام دیئے جائیں گئے ۔ اس سلسلہ میں موصول ہونے والی دواہم ترین کہا ینوں میں سے ایک کہانی وہ کھی جس کا ایک حصد حسب ذیل ہے :

مٹرسی آربرٹن (C.R. Burton) نے نکھاکہ جب میں نوب ال کا تھا تومیری مال کا انتقال ہوگیا۔ ۱۲سال کی عمر میں میں سے اپنے باپ کو بھی کھو دیا۔ اس کے بید میں بے سہارا ہو کررہ گیا۔ مجھے لوگ بتیم کہنے لگے۔

اس کے بعد مسٹراور مسٹرال فلٹن (Loftin) نے مجھ کو ازراہ ہدر دی اپنے پاس دکھ دیا۔
انھوں سے کہاکہ تم جب تک چا ہو ہارہ پاس رہ سکتے ہو۔ بیں اسکول جانے لگا تو اسکول کے بچے میری اون کی ناک پر مذاق اڑا ہے۔ وہ مجھ تحقیر کے طور پر بیٹیم بچ (Orphan brat) کہنے گئے۔ مجھے ان کی با توں سے بہت تکلیف ہوتی تھی ۔ حتیٰ کہ بیں چا ہے لگا کہ ان سے راوں ۔ مگر جس چیز نے جھے رائی کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی ۔ حتیٰ کہ بیں چا ہے لگا کہ ان سے راوں ۔ مگر جس چیز نے جھے رائی کے بیا یا وہ مسٹر لافلٹن کا پر جملہ تھا :

Always remember that it takes a bigger man to walk away from a fight than it does to stay and fight (p. 187).

ہمیشہ یا در کھو کہ جنگ ہم آدمی کرسکتا ہے مگر بڑا آدمی وہ ہے جو جنگ سے اعراض کرہے۔
گر سے اندر ایک اندر بیمتر بھینکیں نواس سے پانی میں ہیجان بیب دا ہوجا تاہے۔ گر سمندر سے اندرایک بورا بہاڑ ڈال دیجے تب بھی وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ اسی طرح جھوٹے ظرف والا آدمی ایک سخت بات سن کر بھوا تھا ہے۔ مگر بڑے خرف والے آدمی کے اوپر طوف سنان گزرجاتے ہیں اور بھر بھی اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔

## ألسط أنتجبر

سجاش ایک ڈاکو تھا جو ڈاکہ زنی کے ۲۰ واقعات میں ماخو دمختا۔ پونس نے اس کوزندہ یا مردہ پکڑنے پر بیٹ درہ ہزارو پہیے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔

سادسمبر ۱۹ مراکا واقعہ ہے۔ دہلی کی ایک پولیس پارٹی اپنے میطا ڈورپر انکم طیکس آفس کے پاکس سؤک پرتھی۔ اس نے دبکھا کہ سلمنے سے ایک سفید فیط کار آرہی ہے۔ بولیس کی گاڑی کے قریب آکراچانک اس نے یوطرن (U-Turn) لیا۔ بعنی گھوم کر پیھیے کی طرف واپس ہوگئی۔ پولیس والوں کو شبہہ ہوا اور انھوں نے کارکا پیھیا گیا۔ پولیس کی گاڑی جب بالکل قریب بہو بخ گئی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی جب بالکل قریب بہو بخ گئی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی جب بالکل قریب بہو بخ گئی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی جب بالکل قریب بہو بخ گئی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی دی۔

اب پولیس پارٹی کو یقین ہوگہ کہ اس کے اندر کوئی مجرم بیٹیا ہوا ہے۔ جنانچہ پولیس والوں نے بھی جواب میں کا درکے اوپر فائر کیے۔ گرکار آگے کی طرف سیما گئی رہی اور بالآخر نظروں سے اوجل ہوگئ۔
تاہم اسی شام کو شاہدہ اسپنال کے قریب ایک لاش سٹرک برپٹری ہوئی ملی ۔ یہ مذکورہ ڈاکوسیب اس کو کی لاش بھی۔ پولیس کی گولیوں سے زخمی ہوکر وہ جب مدہی مرگب اتواس کے بقیہ جارسا تقیوں نے اس کو کارسے نکال کر با ہرسٹرک پر بھینک دیا اور خود آگے کی طرف دوانہ ہوگیے (المئس آٹ اندٹیا، ہندستان ٹائمس میں دسمرس ۱۹۸)

یہ ایک شال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہی بچاؤ کا اقدام السطابر ساہے۔ سفید کاروالے اگر معول کے مطابق اپنے دائے۔ گرجب الفول معمول کے مطابق اپنے دائے۔ گرجب الفول سے اپنے بچاؤ کے سے دائے۔ گرجب الفول سے اپنے بچاؤ کے لیے جارحاندا فدام کی اتو وہ ہلاکت کے منہ میں جا پڑے ۔

اس دنیا میں ہرآ دمی کی سوجھ بوجھ کا امتحان سے جارہا ہے۔ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ جس مخالف بین ہوں دوہ میں کا میاب نہیں ہوسکتے۔ اس دنیا میں کبھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ اس دنیا میں کبھی کا میاب نہیں ہوسکتے۔ اس دنیا میں کبھی سامنے کی سلاک سے جلنا ہوتا کا میاب ہونے کے بینے کبھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور کبھی اعراض کرنا پڑتا ہے ۔ کبھی سامنے کی سلاک سے جلنا ہوتا ہے اور کبھی حزورت ہوتی ہے کہ آدمی دائیں یا بائیں سے کر اکر آگے بڑھ جائے۔ بد دنیا ہوت مندی کا امتحان ہیں پورا اتر ہے۔ بہاں وہی شخص کا میاب ہوتا ہے جو اس ناذک امتحان میں پورا اتر ہے۔

# کامیابی کارازیہاں ہے

ید مدراس کا واقعہ ہے۔ سمندر کے ساحل پر دونو جوان نہارہے تھے۔ دونوں دوست تھے اور تیراکی اچھی جانتے تھے۔ دو ہوں دوست تھے اور تیراکی اچھی جانتے تھے۔ دونوں تیرتے ہوئے دور وہ پانی کے اندراندر بھی دور تک نکل جانے تھے۔ دونوں تیرتے ہوئے دور تک نکل جانے تھے۔ دونوں تیرتے ہوئے دور تک نکل جائے گئے۔ ایک نوجوان زیادہ ماہر تھا ۔ "یں ہوجوں تک جا ایک نجی بھی ایا یہ دونوں اس کی زدیں آگئے۔ ایک نوجوان زیادہ می این تیراکی کا کمال دکھانے دگا۔ مگر موجوں کا زور زیا دہ تھا، سے لطکر پار ہوجا دک گا ، اس نے کہا ادر موجوں کے مقالم میں اپنی تیراکی کا کمال دکھانے دگا۔ مگر موجوں کا زور زیادہ تھا، وہ اپنے طاقت ورباز دول کے با وجددان سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اور ڈوب کر مرکبیا۔

دوسرانوجوان بھی طوفان کی زدیں آیا۔ مقول ی دیماس نے اپنے ساتھی کی بیروی کی۔ اس کے بعداس نے محسوس کولیا کہ موجول کی شدت اس سے زیادہ ہے کہ میرے باذواس کا مقابلہ کرے نکلے ہیں کا میاب ہوسکیں۔ اچا نک اس کو ایک بات یا دائی ۔ اس نے ساتھا کہ موجین خوا کہتی ہی شدید ہوں ان کا ذورا و پر او پر رہتا ہے۔ یانی کی پنچے کی سطح بھر بھی ساکن رہتی ہے۔ اس کے بعداس نے اپنا کی پنچے کی طوست فرجی لگائی اور پانی کی نجی سطح پر بنچ گیا۔ یہاں پانی نسبت کھٹر اہوا تھا اوراس کے اے ممکن تھا کہ دہ اپنے تیرنے کے فرک کا ہما ہی نہوں نے والی خوا میں نہرا شروع کو دیا۔ اگر چیدہ کا نی تھا کہ دہ اپنے تیرنے کے فرک کا ہما بی نے اس نے ساحل کی طرف بینچے پہنچنے وہ بے ہوش ہوجیکا تھا۔ سمندر کے کنارے چند باک کارے چند ملاح اپنی کشتیاں گئے ہوے موجود مقد انھوں نے فوراً اس کو دیکھ کما تھا یا اور خشکی پر لے گئے۔ اس کے بعداس کو ہمیتال ملاح اپنی کشتیاں گئے ہوئے موجود مقد انھوں نے فوراً اس کو دیکھ کما تھا یا اور خشکی پر لے گئے۔ اس کے بعداس کو ہمیتال بہنجا با گیا۔ وہاں چند دن زیر علاج رہ کے طرفیہ اختیار کیا وہ کا میاب رہا۔

یمی معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ زندگی میں طرح طرح کے طوفان آتے ہیں۔ مگرعقل مندی یہ نہیں ہے کہ وہ تھیٹے اسلف آکے کس آدمی اس سے لڑ ناشر درع کر دے یعقل مندی یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے کر دیکھے کہ کامیابی کے ساتھ ساحل تک پہنچنے کا زیادہ قابی ممل راستہ کون ساہے۔ اور جو راستہ قابل عمل ہواسی کواختیا رکرے خواہ وہ موجوں کی سطے سے انزگر نیجے نیچے این ارسمندردوں میں جو تیز دیندروجیں اعظتی ہیں وہ پانی کے اینار استہ بناناکیوں نہ ہو۔ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ دریا دُن اور سمندردوں میں جو تیز دیندرجی ہی جو بانی ہے اور پر اور بر رہی ہیں۔ یہ قدرت کا اور بر اور جو نانی ہے۔ جن نیجہ معبور کے وقت بھیلیاں نجل سطے بر جلی جاتی ہیں۔ یہ قدرت کا سبق ہے۔ اس طرح قدرت ہم کو بتاتی ہے کہ طوفان سے دیا ہے۔ زندگی میں کو بی طوفان سے لڑا ناجی بڑتا ہے۔ مگر اکٹر اوقات کا میابی کا رازیہ ہوتا ہے کہ آدمی طوفان سے لڑا ناجی بڑتا ہے۔ مگر اکٹر اوقات کا میابی کا رازیہ ہوتا ہے کہ آدمی طوفان کی زدسے بیتا ہوا اینا راست بنائے۔

# سشيركاسق

جم کاربٹ (Jim Corbett) مٹیر کے مطالعہ کا ماہ تھجا جاتا ہے۔ اس کے نام پر ہندوستان میں جیوانات کا یک پارک بنا ہوا ہے ہم کاربٹ نے تھا ہے کہ کوئی ٹیرکسی آ دمی پر اس وقت تک حملہ ہیں کرتا جب تک کہ اس کو اپنی طرف سے کوئی کارر وائی کر کے تھے ملے کا نہ دیا جائے :

No tiger attacks a human being unless provoked.

جوادگ جنگل کے علاقوں میں دہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر تھی ان کا سابقہ شیرسے پڑھائے تو اس میں خطسرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ شیرایٹا راستہ چلتا ہواگذرجائے کا بشرطیکہ اس کو چھیڑا نہ جائے۔

حقیقت به بے کہ شیرا پنی فطرت کے اعتبار سے انسان دمن جانور نہیں ۔ شیر کے لئے "مردم نور ائیں کا لفظ صرف اتفاقی معنی میں میچے ہے۔ شیر پیدائشی طور پر مردم نور نہیں ہوتا۔ بلکہ عبض نا دان انسانوں کی کاردوائیا کسی سفیر کو مردم نور بنانے والے اکٹروہ غیرما ہم شکاری ہوتے ہیں جو کافی تیقت کے بغیر شیر کے اوپر اپنا کارٹوس خالی کردیتے ہیں۔ وہ شیر مار نے کے شوق ہیں شیر کر ہوگا ہے ہیں۔ گرکانی حہارت نہ ہوئے کی وجہ سے ان کی گولی میچے نشانہ پہنیں پڑتی اور اجٹتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ شیر معولی طور پر زخمی ہوجا تا ہے۔ وہ جہاں کہ ہیں گردی خور دہ شیر انسانی کا دشمن ہوجا تا ہے۔ وہ جہاں کہ ہیں گا انسانی صورت کو دیجہتا ہے۔ اس کو اپن وشمن سمجھ لین لہے اور اس پر جملہ کر کے است می کردیتا ہے۔ یہ حال اکثر در ندہ جانوروں کا ہے۔

اس مثال میں ہمارے لئے دوبہت طریع ہیں۔ ایک یہ کسی کو پیشگی طور پر این ہو تیمن "سجھ لینا درست نہیں ۔ حتیٰ کہ ایک درندہ صفت انسان کو ہمی نہیں ۔ کوئی شخص اسی سے دشمنا نہ معاملہ کرتا ہے جس کووہ اپنا دشمن سمچھ لے ۔ اگر ہم اپنے کو دشمن ظاہر نہ کریں تو دوم را بھی ہم سے دشمن کا مسلوک نہیں کرے گا۔

دوسرا سبق یہ ہے کہ ناکا نی تیاری کے بغیر میں کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہئے۔ اگرآپ اپنے
ہوں دراس بنا پروہ فیصلہ کن نہیں توایسا
ہوں اور اس بنا پروہ فیصلہ کن نہیں توایسا
اقدام آپ کے حریف کو پہلے سے زیادہ شتعل کرکے آپ کے مسئلہ کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا۔

ہر شخص خور اپنے اندرونی تقاضے کے تحت اپنی ضرور توں کی کمبل میں شخص خور اپنے اندرونی تقاضے کے تحت اپنی ضرور توں کی کمبل میں شخص خور اپنے اندرونی تقاضے کے تحت اپنی ضرور توں کو ایک دوسرے سے رو کے رہا ہے۔ آپ دوسرے کو نہ چھیڑے اور آپ دوسرے کے ظلم سے محفوظ رہیں گے۔کیوں کہ بہاں ہرا کی اپنے آپ میں است مشغول ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف سوچنے کی فرصدت نہیں ۔

# جواب كاطريقه

ایک آدمی نے ایک بررگ کی تعربیت کی۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے پہنچے ہوئے بررگ تھے کہ وہ نماز
کی حالت میں مرے ۔ گویا ان کی موت خدا کی گود میں ہوئی ۔ سننے والا کچھ د برجیپ رہا ، اس کے بعد بولا:
خدا کے رسول کی وفات ہوئی تو وہ اپنی المبیہ کی گود میں تھے اور بزرگ کی وفات خدا کی گود میں ہوئی۔
اس کا مطلب تو بیسے کہ بزرگ خدا کے رسول سے جی زیادہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جواب اتنا وزنی محت کہ
اس کوسن کرا دمی خاموش ہوگیا ۔

سننے دائے نکورہ بزرگ کے حالات بڑھے تھے۔ اس بیں اس کو کہیں یہ بات نہیں ملی تھی کہ بزرگ کی موت نماز کی حالت میں ہوئی۔ تاہم اس نے سوچا کہ اگر ہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہاں تھی ہے یاکس ذریعہ سے ثابت ہوتی ہے تو تواہ مخواہ کی بحث شروع ہوجا کے گی اور وہ کہیں ختم نہ ہوگی۔ چنا نچہ اس نے اس سوال کو نہیں جھیٹرا۔ اس نے ابسی بات کہی جو نہ صرف تقینی تھی بلکہ اپنے عمومی بہلوکی بنا پر وہ آ دمی کوجب کردینے والی تھی ۔ چنا نچہ لمبی بحث کی نوست نہیں آئی اور ایک ہی جملہ سارے سوال کا محواب بن گیا۔

یبی ایسے معاملات میں جواب دینے کامیح طریقہ ہے۔ اگر آ دمی ایساکرے کہ وہ مخاطب کی بات سنتے ہی فوراً اس سے الجھ نہ جائے بلکہ تھم کرسوچے کہ اس کا میچے اور مُوٹر جواب کیا ہوسکتا ہے توقینی طور پر وہ ہرسوال کا ایسا جواب یا لے گا جواس فدر فیصلہ کن ہو کہ لمبی بجٹ و نکرارکی نوست نہ آسے اور صرف ایک جملہ بورے سوال کے لئے فیصلہ کن بن جائے۔

سب سے براجواب وہ ہے جس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں الجھ جائیں اور بالا خراس طرح الگ ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ہار ماننے کے لئے تیار نہ ہواتھا ۔ اور سب اور بالا خراب وہ ہے جب کہ جواب دینے والا ایسا سوچا سمجھا ہوا وزنی جواب دے جس کے بعد سوال کرنے والے کی سمجھ میں بن آئے کہ اس کے آگے وہ کیا کہد سکتا ہے ۔

## اسشتعالنهي

ایک صاحب ہیں۔ وہ بظا ہرعام حلیہ میں رہتے ہیں مگرمزاج کے اعتبار سے سہت دیندار ہیں۔ دہ ایک تعلیم یافتہ آ دمی ہیں اور قرآن و حدیث کے موضوعات مرکئی کتا ہیں تھی ہیں۔

ایک دوزنماز جمعہ کے بعد سبحد میں ان کی طاقات ایک بزرگ سے ہوئی موصوف کے ساتھی نے ان کاتعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور وہ قرآن وحدیث پرکئ کی ہیں لکھ چکے ہیں۔ بزرگ نے موصوف کی طرف دیکھا توانھوں نے پایا کہ وہ تمہیں پہنے ہوئے ہیں۔ سربر گاندھی ٹوپی ہے ۔ واڑھی بھی ایک مستات کے ناب سے کم ہے۔ بزرگ نے یہ دیکھ کر فرمایا :

صورت سے تو ابسامعلوم نہیں ہوتا

بزرگ کی زبان سے بہتو ہین آ بہز تبصرہ سی کرموصوت کوغصہ آگیا۔ تا ہم انفوں نے بر داشت کر لیا۔ وہ ایک لمحہ بجب رہے اور اس کے بعد لوئے:

آب کا ارشاد بجا ہے۔ گرا للہ تعالیٰ کھھی گنہ گاروں سے تھی اپنا کام سے لیتے ہیں

یر شنڈا جواب ندکورہ بزرگ کے لئے اتناسخت ٹابت ہوا کہ اس کے بعدوہ کچے بول نہسکے اور خاموشی کے ساتھ وابس جلے گئے۔

یدایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتغال کے وقت آدمی کوکیسا جواب دینا جاہئے۔جب بھی کوئی آدمی آپ بر تنقید کرتا ہے ، آپ کے خلاف کوئی سخت بات کہ دینا ہے آب کے بدن میں آگ جاتی ہے۔ آپ جا ہنے لگتے ہیں کہ اس کو کھیسم کر دیں جس طرح اس نے آپ کھیسم کیا ہے ، مگر یہ طریقہ شیطانی طریقیہ ہے۔ صبح طریقہ ہیں کہ آپ اس کو واہر ٹ کو بی جائیں۔ جو جھٹ کا آپ برلگا ہے اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کے بجائے خود اپنے آپ بر سہدلیں جب آپ ایساکریں گے تو آپ کو ایک نئی قوت صاصل ہوگی ۔ آپ اس حکمت کوجائیں گے کورو سے الفاظ کا جواب میٹھ الفاظ سے وینا زیادہ سے نت جواب ہے۔

یدایک حفیقت جی که اشتعال کے وقت ہوشخص صنبر کرنے اور سوچ سمجھ کر بولے وہ زیادہ طاقتور انداز میں اپنی بات کہنے کے لائق ہوجا تاہے وہ اس قابل ہوجا تاہے کہ مشتعل الفاظ کا جواب ٹھنڈے الفناظ سے دے اور ٹھنڈک آگ کوزیادہ بجہانے والی ہے۔ دہ اس قابل ہوجا تا ہے کہ اپنے مخالف کومعاف کردے اور معاف کردینا یقیناً سب سے بڑا انتقام ہے۔

## جھگڑے سے بچ کر

دوکسانول کے کھیت ملے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک پیٹرکا جھگڑا ہوگیا۔ ہرایک کہتا تھا کہ مینڈرمیری ہے۔ دونول کھیست کی بیٹڈرپرلڑگئے۔ یہ تھگڑا ہیئے " بینڈرمیری ہے۔ دونول کھیست کی بیٹڈرپرلڑگئے۔ یہ تھگڑا ہیئے " بینڈرمیری ہے۔ جزئے کرناہے۔ چنانچہ تھب کڑا ہیں اپنے آپ کو بے عزت کرناہے۔ چنانچہ تھب کڑا ہوئے کہ میست کاٹے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بڑھتا رہا۔ وہ یہاں تک ٹرماکہ دونول طرف قتل ہوئے، کھیت کاٹے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بین جلائیں۔ اس کے بعد معاملہ اور ٹرما۔ وہ اپس اور عدالت کا معاملہ بن گیا۔ مقدم ہازی کا لمباسلسلہ شروع ہوگیا۔ یہ مقدمات ۲۰ سال بعد صرف اس وقت ختم ہوئے جب کہ ان سے کھیت، باغ ، زبورات سب یک گئے۔ ایک معولی مینڈکو یا نے کے لئے دونوں نے اپنا سب کھے کھو دیا۔

یمی بینڈ کا جھکٹ ایک اورکسان کے ساتھ پیدا ہوا۔ گراس نے فوری اشتعال کے قت کاردوائی کرنے کے جائے اس پرغورکیا سبجھ دارلوگوں سے مشورے کئے ۔ آخرکاراس کی سبجھ میں یہ بات آئی کہ مینڈ کا جھکٹ اینڈ برطے نہیں ہوتا جھکٹ سے کو طے کرنے کی جگہ دوسری ہے۔ یسویے کراس نے جھکٹ سے کی مینڈ کا جھکٹ اینڈ جھوٹر دی ۔

اس نے یہ کیاکہ سکر ہے۔ "سے سوچنے کے بجائے" پیچھے " سے سوچنا شروع کیا۔ مینڈ کے واقعہ سے اس کے دل کو بھی ہوٹ گی۔ اس کو بھی اپنے نقصان اور ابنی بے عزتی سے وہی تکلیف ہوئی ہو ہرانسان کو ایسے وقت برہوئی ہے۔ مگر اسس نے اپنے جذبات کو تھا مار فوری ہوش کے تحت کا دروائی کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کرافدام کرنے کا فیصلہ کیا۔

میرے حربین کومیری مینڈری قبصنہ کرنے کی جرات ہی کیوں ہوئی ،اس سوال پرخور کرتے کرتے وہ اس ما سے پر بہنجا کہ اس کی وجر دیا ہے مقابلہ میں میری کمزوری ہے۔ میرا اور حربین کا اصل معاملہ مینڈ کا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل معاملہ میہ کہ میری پوزلین میرے حربین کے مقابلہ میں اتنی زیا وہ نہیں کہ وہ مجھ سے دہے اور میرے حقوق برم اتھ ڈالنے کی جماعت نہ کرے۔ ٹھنڈے وُمن سے سو جنے کے بعداس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر وہ اپنی طاقت اور حیثیت کو بڑھا لے تو وہ زیا وہ بہتر طور پر اپنے حربیت کی مقابلہ میں کا میاب بوسکتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعداس کے حربیت کواس کے اور پر دست اندازی کی جماعت ہی نہ ہوگی ۔

اپ اس نے اپنے کھیتوں پر پہنے سے زیا دہ محنت شروع کردی۔ جوطاقت وہ حریف کوبریا د ۲۹۹ کرنے کی کوششوں میں لگا تا اسی طاقت کو اس نے خود اپنی تعمیر میں لگا ناشر دع کر دیا۔ اس نئی فکر نے اس کے اندرنیا حوصلہ مجا دیا۔ وہ نہ صرف اپنے کھیتوں میں زیا دہ محنت کرنے لگا بلکھیتی کے ساتھ کچھ اور قریبی کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اس کے نئے شعور کانیتجہ یہ ہواکہ اس نے اپنی زندگی کو از مر نومنظم کیا۔ وہ خرج کو کم کرنے اور آمدنی کو شروعا نے کے اصول بہتے تا سے مل کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اپنے دیا کہ تعلیم کرنے اور آمدنی کو شروعا نے کے اصول بہتے تی سے مل کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اپنے دیا کہ تعلیم کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اپنے دیا کہ تعلیم کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اپنے دیا کہ تعلیم کرنے کہ اس کے ساتھ اپنے کہ ان کا کہ بار میں ان مال میں میں ان میں میں ان میں کرنے دیا ہے اور آمدنی کو شروعا کے دیا ہے تا کہ بار میں ان میں میں ان میں میں دیا ہے تا کہ بار میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں ان میں میں دیا ہے تا کہ بار میں ان میں میں دیا ہے تا کہ بار میں ان میں میں دیا ہے تا کہ بار میں ان میں میں دیا ہے تا کہ بار کیا کہ بار کیا ہے تا کہ بار

بیحل کوتعلیم کی راہ پرلگادیا۔ اس نے طے کر ریا کہ اپنے ہر بی کو اعلی مرحلہ تا تعلیم دلائے گا۔

اس دوسرے شخص کو بھی ابن کو ششول ہیں اس طرح ۲۰ سال لگ گئے جس طرح پہلے خص کو ۲۰ سال لگ تقے۔ گر پہلے خص کے ۲۰ سال بربادی کے ہم عنی تھا، جب کہ دوسرے شخص کے سے ۲۰ سال آبادی کے ہم عنی بن گیا۔ اس ۲۰ سال ہیں اس کے بیچے پڑھ لکھ کرا چھے عہدوں پر ہینچ چکے تھے۔

اس نے ابنی کھیتی آئی بڑھا لی تھی کہ اس کے بیماں ہی بیں کے بجائے ٹر مکی طبخ لگا تھا۔ جس کسان سے اس کا مینڈ کا حجا کہ اس کا وہ پورا کھیت اس نے مینڈ سمیت خریدلیا۔

جس آ دمی نے مینڈ کا جھگڑا مینڈ برسطے کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہوگیا۔اس کے برعکس حس نے مینڈ کو چھوٹر کر دوسرے میدان میں مقابلہ کی کوشش کی وہ آخر کا رنہ صرف مینڈ کا مالک بنا بلکہ حربیت کا پوراکھیت اس کے قبضہ میں آگیا۔

۔ کلی کا بلب جلتے جلتے بچہ جائے یا بنکھا چلتے جلتے رک جائے توہم بلب کو توڑ کر نہیں دیکھتے یا بنکھے سے نہیں الجھتے ۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلب بجھنے اور بنکھا بند مونے کی وجہ بلب اور بنکھے کے اندر نہیں ال کے باہر ہیں۔ اور بنکھے کو دو بارہ چلا ال کے باہر ہیں۔ اور بنکھے کو دو بارہ چلا سے فرق پڑا ہو وہال ورست کرے اپنے بلب اور بنکھے کو دو بارہ چلا سیتے ہیں۔ اس نی معاملہ میں اکثر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ بلب اور بنکھے کے معاملہ میں جمیشہ معول جاتا ہے۔

آدی کی بی عام کر دری ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو دہ اسی مقام ہے اپناسر گوانے مگتا ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ حالان کہ اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہ ہیں بپیدا ہوتا ہے ادراس کی وجہ کہ ہیں ہوتی ہے۔ "حال"کا ایک داقعہ اکثر" ماضی "کے سی واقعہ کا نیتجہ ہوتا ہے ایک معاملہ میں کسی کی وجہ کہ اور معاملہ میں بالی جانے والی ایک صورت حال کے سبب ایک معاملہ میں آتی ہے۔ ایسی حالت میں بہتری عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جائے وقوع پر سرخ کوائے۔ بلکہ اصل سبب کو معلوم کر کے بات کو دہاں بنانے کی کوششش کرے جہاں بات بگر جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ دہ حادثہ بیش آیا ہے جس میں وہ آج اپنے کو منبتا یا تا ہے۔

# د يگال ازم

کبھی ایساہوتاہے کہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے فرد کو اینے آپ کو ہلاک کرناپڑ تاہے۔ موجودہ زمانہ میں فرانس کے چاریس ڈیگال (مد ۱۹۔ ۱۸۹۰) سے اسٹس کی شاندار مثال بیش کی ہے۔

ڈیگال دسمبر ۱۹۵۸ میں فرانس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت افریقہ میں فرانس کے تقریبًا ایک درجن مقبوضات تھے جن میں آزادی کی تحریب میل رہی تھی۔ خاص طور پر البحیریا میں یہ تخریک بہت شدت اختیار کر جکی تھی۔ فرانس نے اسس کو کچلنے کے لیے تقریبًا ۲۵ لاکھ آ دمی قتل کر دیئے۔ اس کے باوجود البحیریا میں آزادی کی تخریک دبتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ صورت حال جاریس ڈیگال کے لیے سخت تشویشناک بن گئے۔ انسائیکلو بہٹ یا برٹا نیکا کے الفاظ میں ، انجیریا کی جنگ کے مسائل ان کے بیے اس میں روک بن گئے کہ وہ مستقبل کی مثبت پالیسیوں (Positive policies) کے بارہ میں نقشہ بنا سے سے زیادہ کچھ کرسکیں (جلد ۲، صفحہ ۹۹)

فرانس این افریقی مقومنات کوفرانس کا صوبه (Province) کهتا تھا۔ دہ ان کی زبان اور کلی رکواس مدیک بدل دینا چا ہتا ہونا کہ دہاں کے باتندے اپنے آپ کوفرانسیسی سیمنے گیں۔ گریہ منصوبہ فرانس کے بیے بہت مہنگا پڑا۔ عملاً یہ ممالک فرانس کا صوبہ نہ بن سکے اور اس غیر حقیقت بیندانہ کوئشش نے خود فرانس کو ایک کر در ملک بین اویا۔ فرانس کی تمام بہترین طاقت مقبوصنہ ممالک میں آزادی کی تحریکوں کو دبانے اور کھلنے میں استعالی ہونے فلی اور فرانس نے پورپ کی ایک عظیم طاقت (Great power) موسے کی چینت کھودی ۔

مب سے بڑا نقصان یہ تفاکہ افریقت برقبعنہ کرنے کی کوسٹس میں فرانس ایمی دور میں بیجے ہوگیا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکاکے مقالہ نگارنے مکھاہے کہ چارس ڈیگال نے مسوس کی لوآبادیانی جنگ لوٹے کی کوسٹسٹس فرانس کے بلے اس میں مانغ ہوگئ ہے کہ وہ ایمی ہتھیار تیار کرے۔ چنا نچہ ڈیگال نے الجیریا کو آزاد کردیا۔ اور اس کے بعدم صنبوط ایمی طاقت کو وجو دمیں لانے کی کوسٹسٹس شروع کر دی جوفرانس کی عظیم چیشیت کے بیے نئی بنیا دبن سکے رجلد ہم ،صفحہ ۹۰۵)

بعد وه اس رائے پر بہو بچے کہ اس مٹلہ کا حقیقت پندانہ مل صرف ایک ہے ، اور وہ یہ کہ افریقی مقبوضات کو آزاد کر دیا جائے ۔ تاہم فرالنس کے بیے یہ کوئی معمولی بات، مذسخی ۔ یہ فرالنس کے قومی و فتار (National prestige) کامئلہ تھا اور قومی وقارایی چیز ہے کہ قوییں لوکر ہلاک ہوجاتی ہیں مگر وہ اپنے وقار کو کھونا بر داشت نہیں کرتیں ۔ یہ یقینی تھا کہ جوشخص اس مساملہ میں قومی وقار کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ فرالنس میں اپنی مقبولیت کو کیرختم کر دے گا ۔ تاہم ڈیگال نے یہ خطرہ مول ہے ہیا۔ انسائیکلو بیٹریا برٹانیکل کے الفاظ میں : ڈیگال سے ابچریا کے مئلہ کو اس وقت مل کر دیا جب کہ ان کے سواکوئی دومرا شخص اس کو مل نہیں کرسکتا تھا ۔ (جلد ، مصفر ۹۱۵)

جزل ڈیگال نے اس کے بعد البحریا کے لیے طروں کو گفت وشنید کی دعوت دی ۔ اس گفت وشنید کا فیصلہ عین منصوبہ کے بحت البحریا کے حق میں ہوا۔ لینی حکومت فرانس اس پر دامنی ہوگئ کہ البحریا میں ریفزنڈم کرایا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ فرانس کی مانحتی بسند کرتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ریفزنڈم ہوا۔ بیشگی اندازے کے مطابق البحریا کے باشدوں سے آزاد البحریا کے حق میں اپنی رائیس دیں اور اس کا احترام کرتے ہوئے حکومت فرانس نے جولائی 1944 میں البحریا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔

اس کے نیجہ میں چاراس ڈیگال پر سخت ننقیدیں ہوئیں ۔ ان کے اوپر مت تلانہ جلے کیے ۔ اس کے بعدعوام کے دباؤکے تت ڈیگال پر سخت ننقیدیں ہوئیں دیے دیا۔ و نومبر ، و اکوان پر قلب کا دورہ پڑا بالآخر انفوں نے ۱۲ پر یل ۱۹۱۹ کو صدارت سے استعفیٰ دیے دیا۔ و نومبر ، و اکوان پر قلب کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہوگیا۔ ڈیگال ایک معمولی قرستان میں اس طرح دفن کر دیے گئے کہ ان کے جنازے میں ان کے چندرشتہ داروں اور دوستوں کے سواکوئی اور شدیک بزیتا۔ ڈیگال خو دمر گے۔ گرانفوں نے مرکم اپنی قوم کو دوبارہ زندگی دیے دی۔

ڈیکال کے اس واقعہ سے اگر ڈیکال ازم (Degaullism) کی اصطلاح بنا نی جائے تو یہ کہا جائے ا ہے کہ ڈیکال ازم اپنی قیب وت کی قیمت پر توم کو بجانا ہے۔ برٹا نیکا (۱۹۸۴) کے العناظ میں، ڈیکال 
تنها شخص سے جن میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسے نازک فیصلے بے سکیں جن سے سخت قسم کے سیاسی اور شخفی 
تنها شخص سے جن میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسے نازک فیصلے بے سکیں جن سے سخت قسم کے سیاسی اور شخفی 
خطرات (Political and personal risks) دارتے ہوئے۔ ڈیکال ازم قوم زندگی کا راز ہے۔ مگربہت کم ایسا ہو تاہے کہ کسی قوم کو ایک ڈیکال حاصل ہوجائے۔

# كهانى بن گئى

سرونسٹن چرجل جوبب رکو ہر ملائیہ کے وزیرِ اعظم بنے ،افریقے کے بوتروں کی جنگ ر ۹۹ ۱۸) یس بر طانی اخبار مارننگ پوسٹ کے جنگی نامہ نگار تھے۔اس دوران ایک واقعہ بیش آیا جس کو حنوبی افریف کے سابق وزیر اعظم جان کر بین مٹس نے چرچل کے عروج کے زیا نہ بیں سایا۔ وہ چرچل کی موجودگی میں وائٹ اؤسس د واشنگٹن ) کے ڈرز کے موقع پر تقریر کر رہے تھے۔ انموں نے بہت یاکہ بوتر وارکے دوران مطرچر جل برطانوی سیا ہیوں کے ایک دستہ کے ساتھ بوتروں کے انھوں پکوے کئے۔ بوتروں نے سا ہی اور اخباری نام نگاریں کوئی تیز ہیں ك رانعون نے سب كوايك ساتھ جيل ميں ڈال ديا۔

مسترح چل نے جیل سے اس وا قعدی ربورٹ مجھیمیجی ا وراپی فوری رہائی پرز وردیا۔کیونکہ بین اقوامی رواج کے مطابق ا خباری ریور طرکو قب رنہیں کیا جاستا۔ یں نے اس خطر پر کا رروائی شروع کی مگر اس سے پہلے کہ اس کیس کا فیصلہ ہومٹر چرچل کسی نیکسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کا میاب ہوگئے۔

اس واقعہ کے کافی عرصہ بسیری ملاقات مطر چرجل سے ہوئی جواس ونت برطانوی کا بینہ ك ركن تق . بين نے وہ واقعہ ياد ولا يا تومشر چرچل بولے: آپ نے اچھاكياكم مرسے خط برمسيدي درخواست کے با وجودفوری کا رروائی ننگ - اگر آپ جلدی میں میری رہائی کا انتظام کرادیتے تومیل نو ہزار اونڈ کانقصان موجاتا۔ " وہ کیسے " یں نے جران مور بوجیا۔ " دہ اس طرح کہ یں نے ا پن جیں سے فرار ہونے کی داستان ایک رسالہ کے لئے لکھ کرنو ہزار پونڈیس فروخت کیا ا مسطر چرجل اکر آسانی سے را موجاتے توب واقد ایک ساده دا قعد موتا و ه کهانی نه بنا . مکر گرفتاری

اوراس کے بعد جیل سے فرارنے اس کو کہانی بنا دیا۔ زندگی میں کبی ایسا ہو تاہے کہ ایک واقعہ بین آ تاہے جو بنطام ناخوسٹ گوارموتاہے آدی اس کو دیکھ کیے حوصلہ ہونے گئاسے ۔ گریپ رکوجب آخری نیتجہ سامنے آتاہے تومعلوم ہوتا ب كه ابت دائى اندازه بالكل غلط مقار ناخوش گوار بيلومين ايك خوس گوار بيلوچيسپا بواموجود تحقا جولوا نغيرا بين ابتدامين نعقب ان كاوانعه نظر أتا تفاوه ابني انتهامين من لده كاوانعه بن

# اعتراف

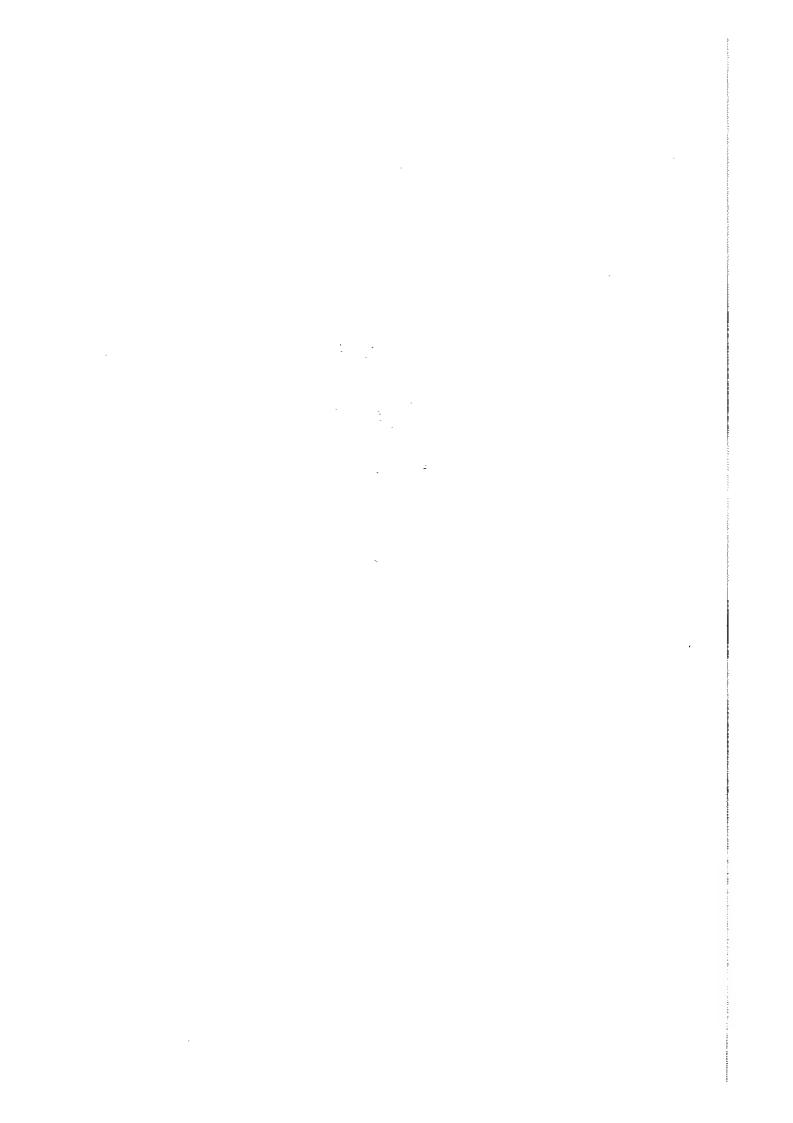

### بنسياد

مکان کی تعبیر کا آغاز بنیا دسے ہوتاہے ۔ ایک انجینیر کو " اسکا ان اسکر بیپر" بنانا ہو تب بھی وہ بنیا دہی سے اس کا آغاز کرسے گا۔ بنیا دسے آغاز کرنا دوسرے لفظوں میں اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کرناہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہڑواہیے اور وہ کون سانقطہ ہے جہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرسکتاہے ۔

اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں ایک طرف فدرت (نیچر) ہے جوہم سے الگ خود ابینے قوانین پر قائم ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں دوسرے النان ہیں۔ ان میں سے ہرانان کے ساتھ اپنا مقصدہ اور ہر تخص ابینے مقصد کو حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ ایسی حالت میں صروری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو جانیں اور ان کی رعابیت کرتے ہوئے ابین امفصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

زندگی کا سب سے بڑاراز حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے۔ اعتراف کرنے والا آدمی اس بات کا بھوت دیتاہے کہ دہ جس طرح اپنے "ہے "کو جانتاہے اسی طرح وہ اپنے " نہیں " سے بھی واقف ہے۔ وہ ایک طرف اگریہ جانتاہے کہ کیا چیزاس کے بیے قابل حصول ہے تواسی کے رائھ وہ اس سے بھی با خرب کرکیا چیزاس کے بیے قابل حصول نہیں، وہ آغازاورا نجام کے فرق کوجا نتاہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اپنا بہلا قدم اسے کہاں سے اسما ناہے اور وہ کون سامقام ہے جہاں وہ آخر کاراپنے آپ کو بہونجانا چاہتاہے۔ بہلا قدم اسے کہاں سے اسما ناہے اور وہ کون سامقام ہے جہاں وہ آخر کاراپنے آپ کو بہونجانا چاہتاہے۔ اعتراف برد کی نہیں، اعتراف سب سے بڑی بہا دری ہے۔ اعتراف کرکے آدمی بے عزیت نہیں ہوتا، وہ عزت کے سب سے بڑے مقام کو پالیتا ہے۔ بوشخص اعتراف کرے وہ گویا فرصی خیالات میں جو کو اس بات کا بنوت دیتا ہے کہ اس نے خیالات میں جو کو کہا ہے کہ اس نے دیا ہے کہ اس نے وہ جیزوں کو ویسا ہی فرصی شخیلات کے طاسم کو توڑ دیا ہے۔ وہ حقائق کی دنیا میں سانس سے دہا ہے۔ وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھ دہا ہے جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں۔

چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا دانش مندی کا آغازہے۔ جس آدمی کے اندریہ صلاحیت ہو وہ یا تواپناسفر ہو وہی کامیابی کے آخری زین ہر پہو بچتا ہے۔ جس آدمی کے اندریہ صلاحیت نہ ہو وہ یا تواپناسفر سٹروع نہ کرسکے گا اور اگر سفر شروع ہوگیا تب بھی وہ درمیان میں اطک کررہ جائے گا۔ وہ کبھی آخری منزل تک منہیں بہو بخ سکتا۔

## انسان كي شخصيت

ایک برتن میں یانی ہے۔ اس سے ایک قطرہ ٹیکا۔ یہ قطرہ اگر بدبو دارہے تو اس کامطلب یہ ہے کہ برتن کا سارایا نی بدبو دارہے۔ یانی کا قطرہ یانی کے پورسے ذخیرہ کا نمائندہ ہے۔ یان کا ایک قطرہ جسیا ہے،سمجہ لیجے کہ سارا پانی ولیاہی ہوگا۔ سی معاملہ اننان کا بھی ہے۔ ہراننان گویا یانی کا ایک ذخیرہ ہے اس ذخیرہ سے باربار اس کی بوندیں ٹیکتی رہتی ہیں۔ ان ظاہر ہوسنے والی بوندوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کااننان کیا ہوگا۔ کمی آ دمی سے آپ بات کریں اور بات چیت کے دوران اس کی زبان سے ایک ملی بات نکل جائے ،کسی آدمی سے آپ معاملہ کریں اور معاملہ میں وہ کوئی کمزوری و کھائے ،کسی آ دمی کے سائد آب کاسفر بین آئے اورسفریس اس کی طرف سے کوئی براسلوک ظاہر ہو تویہ اس بات کایقینی نبوت ہے کہ وہ آدمی احیا آدمی نہیں۔

آدمی ایک مکمل مجموعہ ہے۔ جیسے برتن کا یانی ایک مکمل مجموعہ ہو تاہے۔ کسی آدمی سے ایک کم زوری ظاہر ہو تو وہ اس کی شخصنیت کا انفرادی یا استنائی واقعہ نہوگا بلکہ وہ اس کی پوری شخصیت کا اظهار ہوگا۔ وہ ایک عکس ہوگا جس میں اس کی پوری شخصیت حجلک رہی ہوگی۔ کوئی آ دمی کسی معساملہ میں کم ورثابت ہوتوسمجہ بیج کہ وہ ہرمعاملہ میں کم ورسے رآدمی ایک معاملہ میں ناقابل اعتماد تابت ہونے کے بعد ہرمعلطے میں اپنے آپ کو نا قابل اعماد ثابت کر دیتاہے ، اس کلیہ میں صرف ایک استثنار ہے اور وہ اس اننان کاسے جو اپنا محاسبہ کرتا ہو۔جس کے اندر احتساب کی صلاحیت زندہ ہو۔جوباربار ا پینے اندرجهانک کر دیکھتا ہو کہ اس سے کیا صحح کیا اور کیا غلط کیا ۔ اس کی زبان کس موقع پر انصاف کی بات بولی اورکس موقع پروه انضاف سے بهط گئ

ایک شخص تجرب میں غلط تابت ہو۔ اس کے بعد اس کو اپن غلطی کا احساس ہواور وہ آب سے معافی مانگے توسمچہ لیجئے کہ وہ صحح النان ہے۔وہ غلطی کرکے اس کی تقییح کرنا جا نتاہے۔ مگر ص کاحال یہ ہو كهاس سے قول یا فعل كى غلطى صا در ہواس كے بعد اس كا ضميراسے نہ ترطيا ئے ۔ اس كے اندر احتساب كى كيفيت ر جاگے اور اس کی زبان معانی مانگے کے بیے نہ کھلے تواپساانان بالکل بے قیمت النان ہے وہ اِس قابل نہیں کہ اُس پرکسی ہی معاملہ میں بھروں۔ کیا جاسکے ۔

#### غلطی غلطی پرطی

آ دمی اگراپی علمی نما نے تووہ ہمیشہ دوسرے کو غلط ٹابت کرنے کی کوششش کرتا ہے تاکہ دوسرے کو براظا ہر کرکے اپنی برائی پر بیدہ دال سکے۔

ایک آدمی بے روزگار تھا۔ اس سے دوست نے کہا کہم کوئی کار وباد کرو۔ آدمی نے کہا میرے
پاس سرمایہ نہیں۔ دوست نے کہا کہم کسی طسرح پانچ ہزاد رو پے
بطور قرض دے دول گا۔ بچھ تم دس ہزاد رو پے سے اپنا کام کر لینا۔ آدمی نے کہیں سے پانچ ہزاد رو پے
ماصل کئے۔ اس سے بعد جب اس نے دوست سے وعدہ کے مطابق رقم مانگی تواس نے عذر کر دیا۔ اس
کے بعد دوست کا یہ حال ہوا کہ وہ اس آدمی کومستقل برا کہتار ہتا۔ ہرموقع پر اسے غلط تا بت کرنے
کی کومشنش کرتا۔

دوست ایساکیوں کر اتھا۔ بواب یہ ہے کہ اپنے احساس جرم کو دوسرے کے ادیر دالنے کے لئے کہ یہ خاکہ اس کو سے کہ یہ اس کا اس کو کے لئے کہ یں رو بہر دینے کے لئے تو تیا رتھا۔ مگر یہ آ دمی اس فا اِس کو روبیر دیا جائے۔ اس کی اپنی نالا کھی نے اس کو روبیر سے محروم رکھا نہ کہ میری کو تا ہی نے دانسان یا تو اپنی غلطی مانے گایا دوسرے کو غلط کے گا۔ وہ بیک وقت دونوں سے بچ کر نہیں رہ سکتا۔

ایساآ دمی بطور و دیتمجفتاست که وه موشیاری کرد باست- حالان که حقیقت به سند که وه اپنے ایک جرم کو دوجرم بنار باست رہے میں مولد میں دوست صرف وعدہ خلافی کا مجرم تھا، اب وہ جھوٹا الزام لگانے کا بھی مجرم بن گیا -

جب بھی آدمی سے کوئی غلطی ہوتو بہترین بات یہ ہے کہ وہ اس کا اعترات کرے غلطی کا اعترات بات کہ وہ اس کا اعترات کو دہیں کا وہیں ختم کر دیتا ہے۔ مگر حب آدمی لطائ کا اعترات نہ کہ ہے تولاز ما ایسا ہوگا کہ دہ دوسرے کو غلط نا بت کرنے کی کوشسش کرے گا اور اس طرح غلطی بیٹلطی کرتا چلا جا سے گا۔ آدمی یا تو اپنے کو غلط مان کر مطمئن ہوتا ہے یا دوسرے کو غلط نا بت کرے۔ اگر وہ بہلا کام نہ کرے توصرور اس کو دوسرا کام کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کام تھینی طور براس کے لئے بہلے سے زیادہ برا ہوگا۔

معلمی کرنا بنشری کمزوری ہے۔ گر حجوثا الزام لگانا سکرشی ہے۔ اور کمزوری کے تقابلہ میں سکرشی بقینًا زیادہ بڑا جرم ہے۔

# غلطی مان لینے سے

ایک پرس نے ایک مرتبر ایک بڑے ادارہ کی تاب جھانی کتاب کی تعدادیا نے ہزار تھی کتاب جب جیب كراوركمل بوكرا داره مين بيني تواس كے بعداداره كے منجركا قيلى فون آيا۔ ده كهدر باتھا "آپ فوراً يہاں آكر مجدت طے" يرين كا بالك بيني أنوا داره كأسينجراس كاويربرس شياءاس فمطبوعه كتاب كيدنسني دكهات موس كها"يه ديهي اس كى كَتْنَكُتْنَ غَلط مِدِنَى مِ يرسِ ك مالك في ديجها تو دا قى كَتْنَاك ترجي مُوكَى مَتَى عبى كى دجه سے ايك طرف كاكونا زیادہ تکلاہوا تھا۔ پرس کے مالک نے دیجھا ورخاموش رہا۔ دوسری طرف ادارہ کا مینجرسلسل بگڑے چلاجارہا تھا۔ آخرجب دہ اپنے تمام الفاظخم كريكا توريس كے مالك فيسخيد كى كے سانھ كها:

"آپ کیوں اس قدر پرسٹان ہیں نقصان تو ہمارا ہواہے، ہم کوپریشان ہونا جاہے ۔

«كيامطلب،آب كانقصان كيسا "

" ظاہرے کہ اس حالت میں میں آپ کوکتا بنیں دے سکتا۔ اس کو تویس وابس مے واک گا اور دو بارہ آب کو دوسری کتاب جھاب کر دول کا میری دمرداری ہے۔ نعاہ مجھے کتن ہی نقصان ہو گر مجھاب کو سیح کام دینا ہے، یرمیں کے مالک کی زبان سے ان الفاظ کا مکلٹ المق کہ ادارہ کے مینجر کا ہجہ بکایک بدل گیا۔ دہ تخف جو سیلے بگڑے ہوئے انداز میں بول رہاتھا اب اس کاروبہ ہمدردانہ ہوگیا۔ کیونکہ پرسی والےنے اپنی علطی شلیم کر ہی تھی۔ ا دارہ كم ينج كوعام رواج كمطابق اس كى اميدنبين تقى - كرجب اس في ديجها كروه نه صرف ابني غنطى مان رباب ملكه اس ك پوری تلافی کرنے کے لئے تیار ہے تواس کامتا نزیونا باکل فطری تھا۔

"نہیں آب اتنا نقصان کیوں برداست کری" اس نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا۔ جب برس کے مالک نے د كيماكد منجر كادل نرم يرجيكاب تواس فينجر سهكها: ايك كل تجمين أتى بداب مجمع جندكا بي دے ديجر ين کوسٹش کرتا ہوں۔ اگر کامیا بی موکئی تو دوبارہ چھیوانے کی صرورت نہوگی۔ مینجرنے کہا: بڑے شوق سے، آپ صرور كوسشس كيجئر اس كے بعد يرسي كا مالك كتاب كے دس نسنجے كے كروايس آگيا۔ اس نے اچھی شين ميں احتياط سے كتواكر کتاب کے چاروں کونے دوبارہ فیجے کرائے۔ اب برس کا مالک اس کونے کرادارہ کے منجر کے یاس گیا۔ منجراس کو دیکھ كرخوش بوكيا-اس في كها، بالكل تهيك ب، اسى طرح آب سب كتابي درست كرا ديجيئه .

"کا بک کی نظریس جو علطی ایک این کی موتی سے اس کویں ایک فٹ کے برابرما نے کے لئے تیا ربتا ہوں" پرس کے مالک نے کہا" بر درحقیقت کسی کاروباریں کامیابی کے لئے بے حداہم ہے۔ گا کم کومطمئن کرکے آہی۔ گا بک کو ہر چیز برراضی کرسکتے ہیں ۔ بلکمبرانو بیال ہے ، پرس کے مالک نے مزید کہا "کماگرمیرے کا م بی علمی ہوگئی ہے ا در وہ میری نظر بیں آجاتی ہے تومین فودی گاہک کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے فلان علی ہوگئی ہے ۔اب کا فی کی چشکل بتاؤ، بیس اس کے لئے تیا رہوں۔ اس کانتجریہ ہوتاہے کہ گابک کو مہدر دی ہوجا تی ہے۔ اور بغیرسی نا نوش گواری کے معاملے تم ہوجا تاہے۔

## سبب اینے اندر

نگ دہلی ہیں پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال ہیں یہ قصد سنا گیا کہ صدر تمہور یہ مہند مشرکیا نی ذیل سنگھ اپنے آپریش سے لئے امریکی گئے۔ دہاں وہ ٹیکساس کے اسپتال ہیں تھے جس میں ان کے بیش روسنجواریڈی بھی زیرعلائ رہ چکے تھے۔ جب وہ آپریشن تھی بٹریس دومان کے توجیعت سرجن نے موصوف سے پوچھا: کیا آپ تیار ہیں Are you ready گیا نی ذیل سنگھ نے اس کے جواب میں کہا:

No, I am not Reddy, I am Zail Singh.

يى ريدى نهيں موں ميں ذيل سنگھ موں دمندستان نائس ، م دسمبر ١٩٨٥)

عین ممکن ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہ ہو بلکہ محض ایک لطیفہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ سی تحص کوالیسا لطیف ہنانے کی جرأت کیسے ہوئی ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گیانی ذیل سنگھ کے بارے میں میشہور ہے کہ وہ انگریزی زبان کم جانتے ہیں "کساس کے آپرشین ٹیبل پر اگر را دھا کرشنن یا جواہرلال نہرو ہوتے توکسی لطیفہ گوکو ابسالطیفہ گھڑنے کی جرأت نہوتی ۔ گھڑنے کی جرأت نہوتی ۔

باہری دنباآپ کو اتناہی جانتی ہے جیتناآپ نے اس کو بتایا ہے اور آپ کی جو تصویر اس کے ذہن میں ہے اسی کے مطابق وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اگر دوسروں سے آپ کو برے سلوک کا تجربہ ہو تو دوسروں کو براسی کے بجائے خود اپنے اندر اس کے اسباب تلاش کیجئے رکبونکہ اپنی کمی کو دور کرکے آپ زیادہ بہتر طور پر دوسروں کے برے سلوک سے نے سکتے ہیں۔

یونان کے ایک آرٹسٹ کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کی تصویر بنائی جس کے ہاتھ میں انگور کا نوشہ تھا۔ اس نے تصویر کو بازار میں رکھ دیا۔ اس کے دوست نے اس کے بعد اسے مبارک با دویتے ہوئے کہا کہ تم نے انگور کا تصویر اتن کا میاب بنائی ہے کہ چڑیاں اس کو واقعی سمجھ کر اس پر چونچ مارتی ہیں۔ آرٹسٹ نے کہا کہ تم نے انگور کی تصویر بنانے میں مجھ سے خلطی ہوگئ ۔ ورنہ چڑیاں اس قسم کی جرائت ہی نہ کر تیں ر

اب آرسٹ نے دوسری تصویر بنائی اس تصویر میں ہیں ایک آدمی انگور کا نوستہ لیے ہوئے تھا۔ انگور کا نوستہ لیے ہوئے تھا۔ انگور کا نوستہ دوبارہ اس قدرمطابق فطرت تھا کہ چڑیاں اس کو دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ مگر اب اخیس جوپنے مار نے کی ہمت نہ بوئی تھی ۔کیونکہ جوآدمی انگور کا نوشہ لیے بوئے تھا اس کی آنگیں اس قدر غضب ناک تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی چڑیاں واپس لوٹ جا تیں ۔

## اعتراف نهين

نی دہلی کے ایک خاندان کوٹیلی گرام ملا۔ اس کامصنون بیستا:

Nani expired

یعنی نانی کا انتقال ہوگیا۔ یہ ٹیلی گرام پڑھ کر گھر کے سب لوگ پرلیٹان ہو گئے۔ پور اخا ندان فوری طور پر اس مقام کے بیے روانہ ہو گیا جہاں مذکورہ نانی رہتی تھیں اور جہاں سے ٹیلی گرام موصول ہوا تھا۔ یہ لوگ جب گھرائے ہوئے اور کانی بیسے خرچ کر کے مذکورہ مقام پر بہو پنچے تو وہاں نانی صاحب زندہ سلامت موجو د تھیں ۔

معلوم ہواکہ ٹیلی گرام کا اصل مصنون یہ تھاکہ نانی بہو نیخ گئیں Nani reached مگروہ موصول کرنے والے کلرک کی غلطی سے نانی انتقال کرگئیں (Nani expired) بن گیا۔ (ٹائمس آف انڈیا ۹ دسمبر ۱۹۸۳)

ٹیلی گران آفس کو اس افنوسناک غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی مگراس کا جونتیجہ ہوا وہ اخبار کے الفاظ میں یہ تھا:

The P&T department has not yet accepted the charge of inefficiency, regrets only the inconvenience, if any.

The Times of India, 7.12.1985

محکہ ڈاک و تاریخ اپنی غفلت تیلم نہیں کی۔اس سے صرف یہ کہاکہ اگر اس کی وجہ سے کوئی رخمت ہوئی ہوتواس کو اس کا افوس ہے۔

اوپری مثال صرف محکمهٔ تاری مثال نہیں ، یہی موجو دہ زمانہ میں تمام لوگوں کا حال ہے۔ "میں سے فلطی کی " صرف چار الفاظ کا ایک جملہ ہے مگر چار الفاظ کا یہ حملہ اداکر سے والے چار النان بحی شکل سے آج کی دنیا میں ملیں گے ۔ لوگوں کی ڈکشنری میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ " تم فلطی پر ہو" لوگوں کی ڈکشنری ان الفاظ سے خالی ہے کہ " میں فلطی پر ہوں "۔ آج کا النان کسی قیمت پر اپنی فلطی کو نہیں ما نتا ،خواہ اس کی خاط اسے حقیقت کو ذبح کرنا بڑے ۔ خواہ ایک فلطی کو نہ مانے کی کو شمن میں وہ مزید ہے شمار فلطیاں کرتا چلا حائے ۔

## اعترافس

ار دوزبان کے ایک اشاد کلاس میں غزل پڑھاںہ ہے۔ اس درمیان میں ایک مصرعہ آیا جو کتا ہیں اس طرح چھیا ہوا تھا ؛

بنجبس ہے کھلیں گے عقد ٹاکیسو نے دوست

ات دنے اس مصرعہ کی تشریح ان الفاظ میں کی ۔۔۔۔ پنج سل کا مطلب ہے سل کا پنجہ کھلیں گے، یعنی وا ہو جائیں گے۔عقدہ لین گرہ ۔ گیسوتے دوست ، یعنی محبوب کے گیسو۔مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے گیبو پنج سل سے کھل جائیں گئے۔

طلبہ حیرانی میں تھے۔کیوں کہ استاد کی مذکورہ تشریح کے باوجود مصرعہ کامطلب واضح نہیں ہو استاد کی مذکورہ تشریک کا ایک فرائی ملاس کا ایک فرائی طالب علم استا۔ استان کہا:

"سر، ين ايك بات كهنا جا بها بهون" "كهو"

"سر، یہ نتاید طباعت کی غلطی ہے۔ میرے خیال سے یہ پنجہ سل نہیں بلکہ پنجہ شل ہے۔ اور شل کے معنی ہیں ہے جان کی گھاانسانی پنجہ کے شابہ ہوتا ہے۔ ہے جان ہونے کی وجسے شاعر نے اس کو پنج شل کہا۔ شاعراف دس کررہا ہے کہ ہماری جاند ارانگلیاں تو محبوب کی زلف کے سنوار نہیں۔ اور کنگاجس کی امگلیاں ہے جان ہیں اور وہ گویا بنج شل ہے ، اس کی خوسٹ بختی دیجو کہ اس نے رلف محبوب کے بل کھول کر اس کو سنوار دیا "

طالب علم کی اس وصاحت کے بعد کلاس کے تمام طلبہ نوش ہوگئے۔ ان کو موسس ہواکہ استاد کی تشریح کے با وجود جومصرعہ برستور نا قابل فہم بہنا ہوا تھا اس کو طالب علم کی تشریح نے قابل فہم بنا دیا ہے مگراستا دمحترم اپن ہار ماننے والے نہیں نتھے۔ انھوں نے فور اً کہا ،

درست ، درست ۔ پنجسل اور پنجبشل ایک ہی بات ہے۔

حقیقت کھل جانے کے بعد آ دمی اگراس کا اعتراف نہ کرے توگویا وہ چاہتاہے کہ اپنے آپ کو بڑا اور حقیقت کو چھوٹا ٹابت کرے مگر چول کہ امرواقعہ اس کے خلاف ہے۔ اس لئے علا صرف یہ ہوتا ہے کہ آ دمی خود چھوٹا ہو کررہ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ آ دمی خود چھوٹا ہو کررہ جاتا ہے۔

## اعترافس

ایک نوجوان کھلاڑی کو ایک فٹ بالٹیم میں شامل ہوکر میچ کھیلنا پڑا۔ انفاق سے اس کی ٹیم ہاگئی۔ ہارنے کے بعد نوجوان نے اپنے باپ کو خط مکھا:

> ہمارے مخالفوں کو ہماری دفاعی لائن میں ایک زبردست شگاف مل گیے تھا۔ اور وہ شگاف میں ہی تھا۔

بیاعتران کسی آدمی کے گئے سرب سے بڑی بہادری ہے اور بہی تمام اجتماعی ترقیوں کی جان بھی ہے۔ ہر شکست " دفاعی لائ بین سنگان " بہی کی وجہ سے بیش آتی ہے۔ اور اس کا بہت رین علاج اس کا اعتراف ہے۔ اعتراف کے دریعہ اصل مسئلہ بغیر سی مزید خوابی کے حل ہوجا تاہے۔ اعتراف کرنے والا یا تو اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اس طرح دو سرے بہتر لوگوں کو کام کو عین ایس کے این ہار کو وقتی معاملہ سمجھ کرمزید تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالآخہ کا موقع دیتا ہے۔ یا وہ اپنی ہار کو وقتی معاملہ سمجھ کرمزید تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ یہاں تک

زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اعترات ہے۔ ایمان ایک اعتراف ہے ۔ کیونکہ ایمان لاکر آدمی اپنے مقابلہ میں خداکی بڑائی کا قرار کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کی ا دائٹی اعتراف ہے ۔ کیونکہ ان بڑعمل کر کے ایک شخص بین انسانی ذمہ داریوں کا افرار کرتا ہے۔ توبہ ایک اعتراف ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے آدمی اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ جوجے وہ ہے جو خدا کے نزدیک میچے ہے اور غلط وہ ہے جو خدا کے نزدیک علط ہے۔ زندگی کی برقسم کی اصلاح کا راز اعتراف میں جھیا ہوا ہے ۔ کیونکہ انسان بہیشہ علمی کرتا ہے۔ اگروہ اعتراف نہ کرے تو اس کی غلطیوں کی اصلاح کی دو سری کوئی صورت نہیں۔

اعترات تمام ترقیوں کا در وازہ ہے۔ گربہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ادمی اپنے آپ کواعترات کے لئے اً اوہ کرسکے سجب بھی ایسا کوئی موقع آ تا ہے تو آ دمی اس کواپنی عزت کا سوال بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر بردہ ڈوا لنے کی کوسٹسٹس کرتا ہے۔ اس کا نینجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابی برهی جلی جاتی ہے ۔ حتی کہ وہ وفت آ جا تا ہے کہ جس غلطی کا صرف زبانی ا قرار کر لینے سے کام بن رہا تھا اس غلطی کا اسسے اپنی بربادی کی قمیت برا عتراف کرنا پڑتا ہے۔

# دوسىرى على، ب

ایک شخص سرکاری طازم مخا۔ شہریں اس کے پاس ذاتی مکان تھا۔ زندگی آرام سے گزرہ کھی۔
اس کے بعد اس کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی بڑی ۔ شادی میں اس نے اپنے محکمہ سے ایک بڑا قرص لے لیا۔ لڑکی گنا دی دھوم سے ہوگئی۔ گراس کے بعد ایک نیام کہ سامنے آگیا۔ اس کی شخواہ میں سے قرص کی قسط کیلئے گئی۔ اس کی وجہ سے اس کو ماہا نہ ملنے والی رقم نقریبًا آدھی ہوگئی۔ خرچ چلنا مشکل ہوگیا۔ میاں بوی سے مشورہ کیا کہ گھر کا ایک حصد کرا یہ پر دے دیں اور کرا یہ میں جو رقم آئے اس کو ملاکر گزارہ کریں۔ ایمنوں سے ایک بڑا کم ہ اور اس سے ملا ہو اعمال خارند اپنے لیے رکھا اور باتی پورامکان کرائے پر دے دیا۔

اس طرح پانچ سال گزرگے۔ اس کے بعد کرایہ دار کی نیت بگرط ی ۔ اس نے چا ہا کہ پورے مکان پر قبعنہ کہ نے ۔ اس نے ننادی کا بہا نہ بناکہ مالک مکان سے کہا کہ آپ دوہ فتے کے لیے اپنا کم ہم کو دیدیں تاکہ ہم اپنے مہما نوں کو کھر اسکیں۔ دوم ہینہ کے بعد ہم آپ کا کم ہ خالی کر دیں گے ۔ کرایہ دارنے وقتی طور پر ان کے لیے جگہ کا بھی انتظام کر دیا ۔ مالک مکان اس کے کہنے میں آگے اور کم ہ چھوٹر کر چلے گئے ۔ بعد کو کرایہ دارنے ان کا نمت امان ان کے پاس بھجوا دیا ۔ دوم ہفتہ گزیدے کے بعد مالک مکان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ۔ دیا اور کہا کہ بہ پورامکان میراہے اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ۔

اب مالک مکان کیا کریں۔ ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگرتم مکان خالی کرا ہے کے بیے مقدم کرو تواس کے فیصلہ میں دس سال لگ جائیں گے۔ تم ایسا کرو کر کچھ آ دمی جمع کرو اور مکان میں گھس کر زبردسی کرایہ دار کو نکال دو اور اس پر فیصنہ کرلو۔ مالک مکان نے ایسا ہی کیا۔ مگر کرایہ دار بھی ہوشیار تھا۔ جب مالک مکان نے "حملہ" کیا تواس نے فور "اپولیس کورپورٹ کر دی۔ پولیس موقع پر بہو نج گئی ۔ اور مالک مکان برفوجدادی مقدمہ قائم ہوگی۔ مکان کے مقدمہ تائم ہوگی۔ مکان کے مقدمہ قائم ہوگی۔ مکان کے مقدمہ قائم ہوگی۔ مربیدیہ کو وجداری مقدمات کی ہیروی میں مالک مکان برباد ہوکررہ گیے۔ مزیدیہ کہ فوجدادی جرم کی وجہ سے ان کی سرکادی ملازمت بھی ختم ہوگئی۔

ایک غلطی سے بعد دوسری غلطی نہ کیجے ۔ اگر آپ نے غلطی کر کے ایک چیز کھو دی ہے تو ایسا کہمی نہیجے کہ آپ دوبارہ غلطی کریں اور اس سے نیتجہ میں آپ اپنی بفتیہ چیز بھی کھو دیں ۔ ایم ۲

# پیغام حیات

زندگی ایک امتان ہے۔ یہ اس دنباکی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور اسی حقیقت کو سیجھنے میں ہماری تمام کامی ابیوں کا راز جھیا ہو اسے ، نتواہ وہ دنیا کی کامی ابیوں کا راز جھیا ہو اسے ، نتواہ وہ دنیا کی کامی ابیوں کی کامی ابیا ہو گئی کامی کا میں بھی کی کامی ہو گئی کا میں بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کامی ہو گئی کا میں بھی کا کہ بھی کی کا میں بھی کا کہ بھی کی کا میں بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کا میں بھی کا کہ بھی کیا گئی کی کا کہ بھی کے کہ بھی کی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کو کہ بھی کا کہ بھی کرنے کی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کا کہ بھی کی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کی کے کہ بھی کی کے کہ بھی کی کی کہ بھی کی کہ کی کہ بھی کی کہ بھی کی کہ کی کہ کی کہ بھی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ ک

آخرت کے تعاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں جو کچھ ملا ہواہے وہ بطور آزمائن ہے۔ ہے نہ کہ بطور استحقاق ۔آدمی کو چاہیے کہ اس کو وہ ابنی ذائی چیزر سمجھے بلکہ اس کو خدا کی چیز سمجھے ۔

یہ چیزی صرف اس وقت مک آدمی کے فیصنہ میں ہیں جب نک اس کی مدّت امتحان پوری نہو۔

مدت بوری ہوتے ہی سب کچھ اس سے جھین لیاجائے گا۔ اس کے بعد آدمی کے پاس جو کچھ بچے گا وہ صرف میں کے اپنے اعمال ہوں گے نہ کہ وہ ساز وسامان جن کے درمیان آج وہ اپنے آپ کو پاتا ہے۔

دنما کے لحاظ سے اس کا مطلب سے کہ اس و نیا ہیں جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاصل سے دنیا جس جس طرح ایک شخص کو آرزادی جاسل ہے۔

دنیاکے لحاظ سے اس کامطلب بیہ ہے کہ اس دنیا بیں جس طرح ایک شخص کو آن ادی صاصل ہے ۔ اس صورت حال کی وجہ سے یہ دنیا اسی طرح بہاں دوسر سے خص کو بھی بوری آزادی حاصل ہے ۔ اس صورت حال کی وجہ سے یہ دنیا اس جز کا ایک میدان بن گئ ہے جب کو مقابلہ (Competition) کہا جا تا ہے ۔ یہاں ہرآ دی آزاد ہے ، اس بیے یہاں ہرایک شخص اور دوسر سے شخص یا ہرا یک قوم اور دوسری قوم کے درمیان کھلامقابلہ جاری ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہرکامیا بی دوسروں کے بالمقابل اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا نام ہے۔ یہاں وہی شخص جیتناہے جو زندگی کے دوڑیں دوسروں سے باذی لیے کا حوصلہ کے جائے۔ یہاں اسی تخص کو ملتاہے جو دوسروں سے آگے برٹر ھو کر لے لینے کا حوصلہ کرسکے۔

جن لوگوں کے پاس غیر اللہ کے سہارے ہوں وہ آخرت کی دسیایں اپنے آپ کوبے قیت پائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ صرف تعصب اور امتباز کی اصطلاحوں بیں سوچنا جانے ہوں وہ موجودہ دسنیا میں ہے جگہ ہوکر رہ جائیں گے ، وہ مقابلہ کی اس دسنیا بیں ایسے لیے کوئی حقیقی مقام حاصل ہنیں کر سکتے ۔

ایسے لیے کوئی حقیقی مقام حاصل ہنیں کر سکتے ۔

۱۸۲

# رازدیات رازدیات سرازدیات

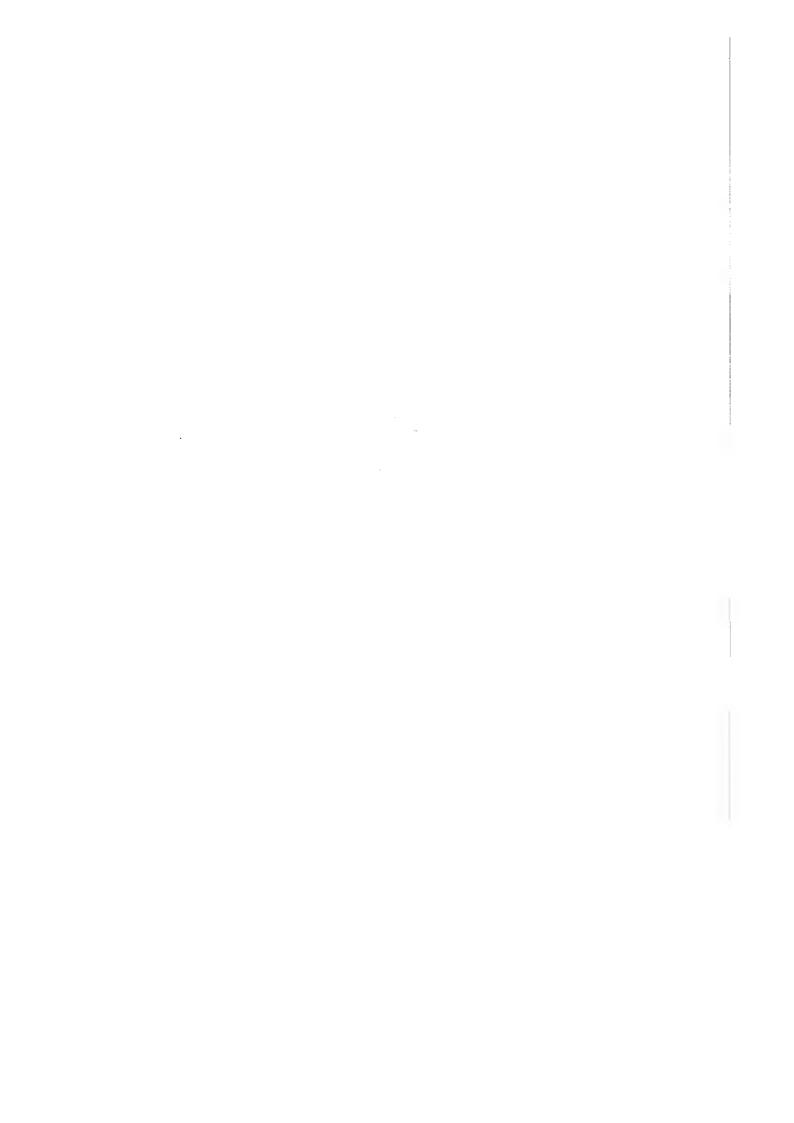

## دين كيديانا

انگریزی کامفولہ ہے کہ م دیتے ہیں تہی ہم پاتے ہیں (In giving that we receive)

اس کی ایک مثال اکو بر ۱۹۸۹ میں برطانیہ کی ملکہ کا چین کا دورہ ہے۔ یہ چین کے یہ برطانیہ کے

کسی شاہی فرد کا بہلا تاریخی دورہ تھا۔ چین اور برطانیہ ایک سوسال سے ایک دوسرے کے روایت

رفیب بینے ہوئے تھے۔ اس دورہ سے برطانیہ کو یہ کا میابی حاصل ہوئی کہ چین کے ساتھ اس کا

ایک بلین ڈالسے زیا دہ (1.5 billion) سالانتجارت کامعا بدہ یفینی ہوگیا۔

بانے کا یہ معاملہ دینے کے بعد ہو اسے ۔ ٹائم میگزین (۱۱ اکنو بر ۱۹۸۹) نے اس دورہ کی

رپورٹ دیتے ہوئے یہ بامعنی الفاظ کھے ہیں :

Her Majesty Queen Elizabeth II had long voiced a desire to visit the People's Republic of China. But as long as Britain ruled a piece of Chinese territory, the crown colony of Hong Kong, such a journey was impossible. The 1984 Sino-British agreement returning Hong Kong to China in 1997 provided the price of admission (p. 22).

ملک از بہتے بہت عرصہ سے اس خوا ہن کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ جین جانا جا ہتی ہیں۔ مگرجب تک برطانیہ چین سے ایک حصہ (ہا بگ کانگ) کا حکمرال تخااس فنم کا سفر ناممکن بنارہا۔ ہم ۱۹۸ میں جین برطانیہ معاہدہ ہوا جس سے مطابق برطانیہ ۱۹۹۷ میں ہانگ کانگ کو وابیس کردے گا۔ اس معاہدہ نے ملکہ برطانیہ کے حیین میں داخلہ کی فیمت اداکر دی۔

برطانیہ نے ہانگ کانگ سے معاملہ میں جین کے مطالبہ کو مان لیا۔ اس کے بعد ہی یہ مکن ہواکہ اس کے بیاری کے حوالے کرنا ہواکہ اس کے بیے جین میں تجاست کا وسیع دروازہ کھلے۔ اگرچہ ہانگ کانگ کو دوبارہ جین کے حوالے کرنا ایک بے حدسنت معاملہ تھا۔ ٹائم کے الفاظ میں ،اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک ہیرا اس کے تاج سے ہمیٹہ کے لیے جدا ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔ یہ موجودہ دنیا کا قانون ہے۔ یہاں دوسروں سے بینے کے لیے دوسروں کو دینا بڑت کا ہے۔ جولوگ دیے بغیر مکی طرف طور پر دوسروں سے لینا چاہے ہوں ، ان کے لیے موجودہ دنیا میں کچہ بھی بانا مقدر نہیں .

# متخليقي اقليت

آرنلڈ ٹائن بی ( ۱۹۸۳–۱۸۵۲) ایک انگریزمورخ ہے۔ یم ۱۹۵۵ میں اس نے اپنی منتہور کتاب، تاریخ کا مطالعہ ( A Study of History) جیابی ۔ یہ کت ب بارہ جلدوں ہیں ہے۔ اور اس میں ۲۱ تہذیرول کا فلسفانہ مطالعہ کیا گئے ہے ۔

اس تناب میں ٹائن بی نے دکھایا ہے کہ کسی قوم کا اہمرنا اسس بر مخصر نہیں ہوتا کہ وہ کسی اعلیٰ نسل سے ہے یا زیا دہ بہتر جغرا فی حالات اسے حاصل ہوگے ہیں۔ بلکہ اس کا انتصار کسی قوم کی اس صلاحیت پر ہے کہ بیٹ آمرہ جہتے کا جواب وہ کس طرح دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا ہیں ہمیت وہ قومیں اہمر نی ہیں جو خصوصی مشکلات بیدا ہونے کے وقت محصوصی جدوجہد کر سکیں ۔ تہذیبوں کے انجر نے کے بارے ہیں ٹائن بی کی توجہات اس نظریہ برقائم ہیں کہ جوجہد نے گوں کو تہذیب کا میابی حاصل کرنے قابل بن ان تہدے وہ مشکل حالات ہیں نہ کہ آسان حالات ہ

The rise of a civilization was not the result of such factors as superior racial qualities or geographical environment but rather as a people's response to a challenge in a situation of special difficulty that rouses them to make an unprecedented effort. Dificult rather than easy conditions prompted men to cultural achievement (4/659).

طائن بی کا کہناہے کہ نہذیب ہمیشہ کوئی تخلیقی اقلیت (Challenge-response mechanism)

ہیداکرتی ہے۔ یہ دراصل بیلنج کا جواب دینے کاعمل (Challenge-response mechanism)

ہے جوکسی قوم کو اسجارتا ہے اور اسس کو دنیا کا امام بنا تاہے۔ بالقاظ دیگر اس دنیا ہیں محروم ہوناکوئی نایس ندیدہ بات نہیں۔ کیول کہ محرومی آدمی کے اندر بانے کاجذبہ ابجارتی ہے۔ اور اس طرح اُس کو زیادہ باعل بناکر اس کے بیے زیادہ ہڑی کا میابی کا امکان پیداکر دیت ہے مشکل حالات سے صرف فریاد و استہاجی کی غذائے گی ۔ اور اگر وہ حالات سے اوپر اکھ کی متبت طور پر سوچے نواس کونظر آئے گا کہ اس کے مشکل حالات اس کو نئی شاندار ترکامیا بی کا زیبہ فراہم کر دہے ہیں ۔

## معلومات نهيس ذمني رجحان

نوب انعام کا حصول ، سائنس کی دنیا ہیں ، اعلیٰ ترین کارکردگی کا ایک سلم معیار سمجھاجا تا ہے۔ یہ انعام کسی کوکیسے حاصل ہوتا ہے۔ کیمسٹری کے نوبل انعام یا فنۃ ایج ۔ اے ۔ کرئیبز (H.A. Krebs) نے اس کا مطالعہ کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سائنس داں بننے کے لئے اعلیٰ ساز وسامان والی لیبار ٹرپوں اور جدید ترین لٹر بیچر پرشنمل لائبر بریوں سے بھی کہیں نریا دہ ضروری بات بہہے کہ کچھ مدت کے لئے کسی بڑی سائنسی شخصیت کی صحبت و رفاقت میسر آجائے۔ "اگر مجھے اپنی جوانی کے ابتدائی جارسال" وہ مکھتا ہے "آ تو وار برگ (Otto Warburg) جیسے سائنس داں کی رفاقت میسر نہ آتی تو میرے اندر سائنس کا صبحے ذوتی بید اہونا محال تھا۔"

کریبز مختلف بڑے سائنس دانوں کے اقوال بیش کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اعلی سائنس دانوں کی صحبت ہوست ہو سے بین کرتے ہو مائنسی حقائق اور سائنسی طریقوں کے بارے بیں معلومات کا انبار نہیں ہے۔ یہ دونوں جیزی تو ہر حبگہ سے صاصل کی جاسکتی ہیں۔ جو بات حقیقی فرق بیدا کرتی ہے ، دہ دراصل فیضان نظر ہے جسے استاد اپنے شاگر دہیں ننتقل کرتا ہے۔ یہی فیصنان نظر ، جس کو دہ مومی سائنسی روح (General Scientific Spirit) کا نام دیتا ہے ، کسی شخص کو سیاسکا لربنا تا ہے۔ وہ نکھتا ہے ؛

دوسب سے بڑی بات نویہ ہے کہ ایک عظیم استادیا سائنس داں ا بینے شاگر د کے ذہن بین حقائی کے بارے میں معلومات سے کہیں زیادہ ایک ذہنی ردیہ (Attitude) منتقل کرتا ہے ۔۔۔ اس ذہنی روبہ ہیں دو با نیس بالخصوص بہت اہم ہیں۔ ایک عجز (Enthusiasm) دوسرا شوق (Enthusiasm)

عجزا در شوق دوسب سے بڑے زینے ہیں جن سے گزرگرا دمی اونجی ترتی کی منزل تک بہنچیا ہے۔ شوق آ دمی کو اکسا تا ہے کہ وہ کہیں رکے بغیر ابینا سفر جاری رکھے ۔ نئوق آ دمی کے اندرجبس کا جذب انجھارتا ہے جس کی دحبر سے وہ چیزوں کی حقیقت جاننے کی کر پر میں رہتا ہے ۔ تاہم جستجو کا شوق ہی کا نی نہیں ۔ اسی کے ساتھ عجس نرجی انتہائی طور پر ضروری ہے ۔ عجز کا مطلب ہے اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ سے کم سمجھنا ۔ ایساا دمی علمی علوم ہونے ہی فوراً اس کا اعتراف کر لیتا ہے ۔ وہ کسی بات کو ملنے سے تھی اس کے نئیس رکتا کہ اس کی وجسے اس کا و ت ارکم ہوجا کے گا۔ وہ حق کوسب سے زیا وہ اہمیت ویتا ہے نہ کہ کسی اور چیز کو۔

## ایک کے بعب ردوسرا

مسافراسیشن برمہنجاتومعلوم ہواکہ اس کی ٹرین جاچک ہے۔ اس کی گھڑی صیح نہ تھی اس لئے وہ دس منٹ لیٹ ہوگیا۔ آئی ویریس ٹرین آکریکی گئے۔ "بابوجی، فکرنہ کیجئے " قلی نے کہا " دو گھنٹے بعد ایک اور گاڑی آرمی ہے، اس سے آب چلے جائیں۔ آئی دیر بلیدٹ فارم پر آ رام کر لیجئے " مسافرنے فلی کا مشورہ مان لیا اور دوگھنٹ انتظار کے بعد اگلی ٹرین پرسوار ہوکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگیا۔

ہرمسافرحانتا ہے کہ ایک ٹرین جھوٹ جائے توحلہ ہی بعد دوسری ٹرین مل جاتی ہے جس سے وہ ابنا سفرحاری رکھ سکے۔ یہ بلیٹ فارم کا سبن ہے۔ مگر اکٹر لوگ اس معلوم سبق کو اس وفت بھول جاتے ہیں جب کہ زندگ کی دوڑ بیں ایک موقع ان کے ہانھ سے نکل گیا ہو۔ ہیلی بار ناکا می سے دو چار ہونے کے بعد وہ مابوس ہوجاتے ہیں۔حالاں کہ صفحے بات یہ ہے کہ بعد وہ مابوس ہوجاتے ہیں یا احتجاج و فریا دے مشغلہ ہیں لگ جانے ہیں۔حالاں کہ صفحے بات یہ ہے کہ دہ اپنے مقصدے کئے نیا منصوبہ بنا ہیں، وہ "اگل ٹرین" سے حیل کراپن منزل پر بہنچ جائیں۔

ایک شخص حس سے آپ کی مخالفت ہوگئی ہوا ور گراؤ کا طریقہ حس کو رست ''کرنے ہیں۔ ناکام تابت ہوا ہو، آب اس کے بارے ہیں اپنا رو بہ بدل دیجئے۔ اس کو نرمی کے طریقہ سے متاثر کرنے کی کوشش کیجئے۔ عین ممکن ہے کہ برانے طریقے نے حس کو آپ کا دیمن بنا رکھا تھا ، نئے طریقہ کے بعد وہ آپ کا ایک کارآ مد دوست ثابت ہو۔ آپ کہیں ملازم ہیں اور و ہاں آپ کی طازمت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ اس کے پیچھے نربڑے بلکہ دوسرے سی میں ان میں اپنے لئے ذریعہ معاش تلاش کرنے کی کوششش کیجئے۔ ہوسکتاہے کہ نیا کام آپ کے لئے بہلے سے زیادہ لفع بخش ثابت ہو۔ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا۔ اس سے آپ کی لڑائی سنہ روع ہوجاتی ہے۔ سالوں گردجاتے ہیں اور آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کا میا بنہیں ہوتے۔ آپ اس کا خیال چیوٹر دیجے اور اپن محنت پر بھروسہ کیجئے۔ بہت ممکن ہے کہ اپن محنت کو کا م ہیں لاکر آپ خود وہ چیز حاصل کرفین جس کو آپ دوسروں سے مانگ کر بیا ناچاہتے تھے۔

دندگی کے بیشترمسائل تنگ نظری وجرسے پیدا ہوتے ہیں۔اگرا وی اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنے تواس کومعلوم ہوکہ یہاں سفرک لئے ایک سے زیادہ "گاڑیاں "موجود ہیں ۔ جو چیزوہ مقابلہ آرائی کے ذریعہ حاصل نہ کرسکا اس کو وہ باہمی جوڑ کے ذریعہ حاصل کرسکتا تھا۔ جہاں حقوق طلبی کاطریقہ مفصد تک ۔ بہنچانے میں ناکام رہا وہاں وہ محنت کاطریقہ اختیار کرکے اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ جن لوگوں کی باتوں پرشتعل ہوکر وہ ان پر قالونہ پاسکا، وہ ان کی باتوں برصبر کرکے اخیس جیت سکتا تھا۔

# ايك تجارتي راز

محلین کئی مسلم ہوئی ہیں۔ ہیں دس سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ گران میں صرف ایک ہوئی ایسا ہے جواس مدت بین مسلم ہوئی ہے۔ باتی تمام ہوئی جہاں دس سال پہلے تھے دہیں آج بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ترتی کارازی ہے۔ ہوئے ہیں۔ ترتی کارازی ہے۔ «باسک سادہ » انھوں نے جواب دیا «جو چیز دوسرے ہوئی والے کیلویں خریدتے ہیں اس کو ہم بود سالہ میں خریدتے ہیں۔ ہرخریداری کے دقت ہم بورے با نارکو دیکھتے ہیں اور جو چیز جہاں کفایت سے ملتی میں خرید تے ہیں۔ ہرخریداری کے دقت ہم بورے با نارکو دیکھتے ہیں اور جو چیز جہاں کفایت سے ملتی ہے۔ اس کو وہاں سے لیتے ہیں۔ زیادہ مقدار اور نقد خریداری کی دجہ سے چیز ہم کو اور بھی سستی بڑجاتی ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہو ، ان ادر سے کیا جاتا ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہو ۔ ان ادر سے کیا جاتا ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہی انداز سے کیا جاتا ہے ، اس کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا «گا کہ سے نہیں کیا جاتا ہو ان کے بعد انھوں نے مہنس کر کہا سے نہیں کیا جاتا ہو کہ بھوں کیا گوٹر کیا ہوں کیا گوٹر کوٹر کیا گوٹر کیا گ

عام طوریہ دوکان داروں کا بیرحال ہے کہ جوگا بک سامنے آجا کے بس اس کی جیب سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بسے زیادہ بسے نال لینے کو دکان داری سمجھتے ہیں۔ یہ دکان داری نہیں لوٹ ہے اور جس دکان دار کے بارے میں شہور مہوجائے کہ دہ "لوٹ تاہیے" اس کے بیہاں کون خریداری کے لئے جائے گا۔ بیبی دجہ ہے کہ اس قسم کے دکان دارزیادہ ترقی نہیں کریا تے۔ دکان داری کا زیادہ اعلی طریقہ یہ ہے کہ مال کی خریداری کے وقت آپ کو شیت میں مال ملے تاکہ عام نرخ سے گا کہ کو دینے کے بور هبی آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو۔

یراصول برنسم کے کاروبار کے لئے صحیح ہے۔ ہرکاروباد بیں ایسا ہوتا ہے کہ دکان دارا پنے گا ہک کے ہاتھ جو چیز بیجتا ہے اس کو وہ خو دکہیں سے خرید کر لا تاہے۔ یہ خریداری خوا ہ ایک مرحلہیں ہویا کئی مرحلوں میں ، اس کی ہمیشہ کی صورتیں ہیں ۔ اکثر دکان دارمشقت اور دوٹر بھاگ سے بیخنے کے لئے کسی آسان یا قریبی ذریعہ سے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کر لیتے ہیں ۔ لیکن اگر دوٹر بھاگ کی جائے اور محنت سے کام لیا جائے تو دی سے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کی جاسکتی ہے جس کو دومر استخص محنت سے بینے کی خاطر زیادہ قیمت ہیں حاصل کر دہا ہے۔

عام دکان دار مبیشہ اپنی محنت کی کی کو گا ہک کی جیب سے زیادہ دصول کر کے پوراکرنا چاہتے ہیں۔ گراس قسم کی تجارت کی کی اور کی کوٹری ترقی تک نہیں بہنچاتی۔ بہترین تجارتی گڑیہ ہے کہ گا ہک کوممکن مدتک مناسب نرخ برجیزیں فراہم کی جائیں اور گا ہک کے ہاتھ تک پہنچتے سے پیلے کا بومرصلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ "کی نے گی کوشش کی جائے۔ زیادہ کمائی بازار سے کی جائے نے کہ گا ہک سے (۱۱ اگست ۱۹۸۰)

## برتركاميابي

موجودہ دنیا بیں اعلیٰ درجہ کاکام انجام دیسنے والا (Super achiever) بینے کے لیے کسی طلساتی صلاحیت کی صرورت نہیں ۔ ابک اوسط درجہ کا آدمی بھی انتہائی اعلیٰ درجہ کی کارکر دگی کا تُبوت دے سکتا ہے۔ صرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زندگی کی سا دہ حقیقتوں کوجانے اوران کو استعال کہتے ۔ دریڈرزڈ انجسٹ ، اکتوبہ ۱۹۸۱)

ایک امریکی مصنف نے باقاعدہ طور پراس کی تحقیق کی۔ اس کاکہناہے کہ تجارت، بیات اب پورٹ اور آرٹ کے میدان میں اس نے ۹۰ متازا فرادسے رابطہ قائم کیا۔ ان کی اکتریت نے ناکامی کو " غلط آغاز "کا نیتجہ فرار دیا۔ مایوسیاں ان کے بیے زیادہ طاقتور ارادہ کالبب بن گئیں۔ حالات خواہ کتے ہی خراب ہوں ، اعلی درجے کا کام انجام دینے والے ہمیشہ محوس کرتے ہیں کہ یہاں کھے نئے گوشے ہیں جن کووہ دریا فنت کرسکتے ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ کوئی نیاتصور ہوتاہے جس کا وہ دوبارہ تجربہ کریں:

In a study of 90 leaders in business, politics, sports and the arts, many spoke of "false starts" but never of "failure". Disappointment spur grater resolve. No matter how rough things get, super-achievers always feel there are other avenues they can explore. They always have another idea to test.

اگراپ ناکامی سے دوجار ہوں اور اس ناکامی کا ذمر دار دوسروں کو قرار دیں تو اپ کے اندر علی کا جذبہ طفظ ایر جلے گا۔ آپ مرف دوسروں کے خلاف استجاج اور شکایت ہیں مشغول رہیں گے اور خود کچے نہ کرسکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو خود اپنی غلط کار کر دگی کا نتیجہ سمجیں تو آپ کا ذہن نئی زیادہ بہتر تدبیر سوچنے ہیں لگ جائے گا۔ آپ مست پڑنے نے بجائے مزید پہلے سے زیادہ متح کے ہوجائیں گے۔ آپ از سرو جدوجہد کرے ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ سٹ ندار تر شکل ہیں جیتنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ ناکامی کی ذرر داری خود تبول کھئے۔ ایک تدبیر کا رگر نہ ہور ہی تو دوسری تدبیر کا تجربہ بعد ہوئے۔ آپ یقینًا اعلیٰ کامیابی تک بہو بنے جائیں گے۔

#### . تسكايت

شکایت ایس چیز ہے جس کی کوئی مدنہیں۔ د صرف عام انسان بلکہ بینیہ ول کے بارہ میں بھی بڑی بڑی شکا بتول سے متنیٰ میں بھی بڑی بڑی شکا بتول سے متنیٰ نہیں ہے۔ خارا کی شکا بتول سے متنیٰ نہیں ہے۔ فارا کی شکا بتول سے متنیٰ نہیں ہے۔ فار ایس میں جو اپنی مصیبتوں کے لیے خدا کی شکا بیت کرنے ہیں۔ فلسفیں ایک مستقل بحت ہے۔ جس کو بگاڑ کا مسئلہ (Problem of evil) کہا جا تا ہے۔ اس کے دعویدا رکھتے ہیں کہ یا تو خدا کا وجود نہیں ہے۔ اور اگر خدا ہے تو وہ کا مل معیار والا نہیں خدا اگر کا مل معیار والا ہوتا تو دنیا میں بگاڑ کیوں ہوتا۔

شکایت کسمی وافعه موتی ہے اور کسمی محص نشکایت کرنے والے شخص سے اپنے ذہن کا نتیجہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو (الحجرات ۲) تحقیق سے معلوم موجائے گاکہ وہ بات میسی سے سن کے نہیں۔

نسکایت کی بہت سی قسیں ہیں۔ ان میں سب سے بری قسم وہ ہے جواحساس کمتری کے بتیجہ میں بیدا ہوئی ہے۔ ابک شخص ابنے کو بطور خود براس ہولیتا ہے۔ اب اگر اسس کا میں ابنے کو بطور خود براس ہولیتا ہے۔ اب اگر اسس کا میں ابنے کسی ایسے شخص سے بڑے جس کو خلالے اس سے او برکر دیا ہو تو بداول الذکر شخص کے بیے برا اسخت کمے ہوتا ہے۔ عام طور بروہ نسلیم نہیں کریا تاکہ دوسرا شخص بڑا ہے اوروہ جبوطا۔ وہ ابنی بڑائی کے تو طینے کو برداشت نہیں کریا تا۔ اس کی شخص سے جو اب ہے وہ ابن بڑائی کو باتی رکھنے کے بیے دوک رے شخص کو غلط تا بت کرنا سے مرقع کر ویتا ہے۔

وه اس پر جبوط الزام لگاتاہے۔ وہ اس کی تحقیر کرتاہے تاکہ اپنے جذبہ برزی کی تسکین حاصل کرے۔ وہ اس کی عزت پر حملہ کرتاہے تاکہ اس کو بے عزت کرکے ابنی متکبر انہ نفسیات کو غذا فراہم کرہے۔ وہ خود ساختہ طور پرطرح طرح کی باتیں انکال کر اس کو جبوط اظام کرتاہے تاکہ اس کے فدلیعہ سے یہ اطمینان حاصل کرسکے کہ وہ بڑا ہے ہی نہیں ۔ آدمی جول کر حقیقت کا اعتراف نہیں اعتراف نہیں موتا۔ کرتا، اس لیے وہ ابینے آپ کوشکایت سے اوپر اعظہ نے یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔

# چوٹی کے لوگ

امریکہ سے ۱۹۸۹ میں ایک کتاب جیبی ہے۔ اس کت ب کا نام ہوئی کے عمل کرنے والے (Peak Performers) ہے۔ اس کتاب میں جدید امریکہ کے ان لوگوں کامطالعہ کیا گیا والے جفول نے زندگی کے میدان میں ہیرووانہ کر دار اداکیا۔ اس سلسلہ میں مصنف نے جو باتیں نکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ طاقتور مشن (Powerful mission) وہ چرہے جو آدمی کے اندرکو ششن (Superior effort) کا جذبہ ابھار تلہے اور اس کو خصوصی کا میابی کے درج تک یہونے اتا ہے۔ (Exceptional achievement)

۱۹۱۸ میں امریک نے پہلاان ان بردار داکٹ چا ند پر بھیجا تھا۔ داکٹ کی روانگی سے پہلے جو ماہرین اسس منصوبہ کی بیکی میں منعول سخے ، ان میں سے ایک شخص کا بیان ہے جو اسٹیم میں کمپیوٹر پروگرام کے طور پرسٹ ال سے اس نے دیکھا کے علی کے دوران کچے غیر معمولی بات بیدا ہوگئی۔ ہزاروں عور تیں اور مرد جو اس منصوبہ میں کام کر رہے تھے ، وہ سب کے سب اچانک اعلیٰ انحب م دینے والے (Super-achievers) بن گے۔ وہ اتناعم دہ کام کر نے جو اس سے پہلے انھوں نے ساری عمیں نہیں کیا تھا۔

۱۸ مہینے میں چرت انگیزیزی کے ساتھ کام مکل ہوگیا۔ میں نے جا نناچا ہا کہ ہم سب لوگ اتناع میں کے ساتھ کام مکل ہوگیا۔ میں نے میں کے ساتھ کام کیوں کررہے ہیں۔ میں نے میں کے سامنے یہ سوال رکھا تواس نے مشرقی جا نب چاند کی طرف است ارہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ہزاروں سال سے وہاں جانے کا خواب دیکھتے رہے ہیں۔ اور اب ہم اس کو واقعہ بنانے جادہے ہیں:

People have been dreaming about going there for thousands of years. And we're going to do it.

یرایک حقیقت ہے کہ انسان کوسب سے جوچیز مترک کرتی ہے وہ یہ کہ اس سے سامنے کوئی بڑامقصد آجائے۔ بڑامقصد آدمی کی اندونی صلاحیتوں کوجگاتا ہے۔ وہ آدمی کو ہرفتم کی قربانبوں برآ مادہ کرتا ہے۔ وہ ایک عام آدمی کوجوٹ کا آدمی بن ادیتا ہے۔ اس ۲۹۲